

## بينه النّه الرَّه الرّ

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

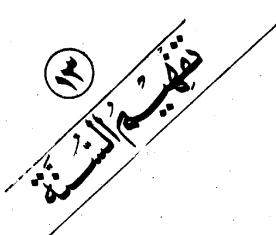

# كتابُ الطَّلاق



HORE

مرافع الم كيلاني \_\_\_\_\_ مرافع المعادي المعادي

عَلِيْتُ بِبِلِيْكُ السَّنَى الْمُودِ ا



|   | صفحه       | نام الع اب                              | أسماء الابواب                                      |
|---|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
|   | 4          | بسم الله الزحمن الرحيم                  | بسنم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ                 |
| j | <b>~</b> a | نیت کے مسائل                            | اَلْنَيْةُ                                         |
|   | ٣ _        | طلاق کی کراہت                           | كَرَاهَةُ الطَّلاَقِ                               |
|   | ۴٠         | طلاق قر آن مجید کی روشنی میں            | اَلطَّلاَقُ فِي ضَوْءِ الْقُرْآنِ                  |
|   | MZ.        | مثالی شوہر کی خوبیاں                    | صِفَاتُ الزَّوْجِ الْمَثْلِ                        |
| 1 | اد         | مثالی میوی کی خوبیاں                    | صِفَاتُ الزَّوْجَةِ الْمَثْلَةِ                    |
|   | ra         | شوہر کے حقوق کی اہمیت                   | مُ أَهَمْيَةُ حُقُوق الزُّوجِ                      |
|   | ۵۸ -       | شوہر کے حقوق                            | ر خُفُونَ الزُّوجِ                                 |
|   | 44         | مدی کے حقوق کی اہمیت                    | أَهَمُيَّةُ خُقُوْقِ الزَّوْجَةِ                   |
|   | 70         | مدی کے حقوق                             | ا حُقُوْقُ الزَّوْجَةِ                             |
|   |            | تمهارے لئے اللہ کے رسول علیہ کی         | ا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسُوَةٌ |
|   | 44         | زندگی میں بہترین نمونہ ہے               | حُسَنَةٌ                                           |
|   | 28         | طلاق کی اقسام                           | و السَّلاق الطُّلاَق                               |
| 4 | <b>4 4</b> | طلاق كاطريقه                            | ١١٠ صِفَةُ الطُّلاَق                               |
|   | ۷٩         | طلاق میں جائزامور                       | بهر مُبَاحَاتُ الطُّلاَقِ                          |
|   | Al         | بيك وقت تين طلاقيس دينا                 | 10 تَطْلِيْقُ الثَّلاَثَةِ                         |
|   | 11         | خلع کے مسائل                            | ١٢ أَحْكَامُ الْخُلَعِ                             |
|   |            | ع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |                                                    |

| ۳ ا | · | كتاب الطلاق |
|-----|---|-------------|
| ·   |   | 5,0,44      |

| صفی نمبر | باءاران                   | أستماء الايواب        | نبر شار |
|----------|---------------------------|-----------------------|---------|
| 10       | لعان کے مسارکل            | أَحْكَامُ اللِّعَانِ  | 14      |
| 9.       | ظمار کے احکام             | أخكام الظهار          | 14      |
| 97       | ایلاء کے مسائل            | أخكام الإيلاء         | 19      |
| 90       | عدت کے سائل               | الْعِدَّةُ            | 7.      |
| 100      | عورت کے نان نفقہ کے مسائل | أحْكَامُ النَّفَقَةِ  | prij:   |
| 1.7      | ہے کی تربیت کے مسائل      | أحُكَامُ الْحَضَانَةِ | rr      |



# تحریکاتِ حقوق نسواں کنام!

ہم پورے خلوص اور جذبہ ہمدردی کے ساتھ تمام تحریکاتِ حقوق نسوال کو بیہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ بیغیبر اسلام ملٹھالیا کے لائے ہوئے طرزِ معاشرت کا عقیدہ کے طور پر نہ سہی ایک اصلاحی تحریک کے طور پر ہی سہی'

ع رک ملاعد کریں اور پھر بتائیں کہ-----! شجید گی ہے مطالعہ کریں اور پھر بتائیں کہ-----!

بیٹیوں کو زندہ در گور کرنے کی سنگدلانہ رسم کا خاتمہ کس نے کیا؟
 ۱یک ایک عورت کے ساتھ بیک وقت دیں دیں مردول کے نکاح کی

ر ہیں ہیں ریاں۔ جاہلانہ رسم کس نے مثالی؟

◄ عورتوں کو مردوں کے ظلم اور جبرے بچانے کے لئے لامحدود طلاقوں کا ظالمانہ قانون کس نے منسوخ کیا؟

طامانہ فانون کے سول یا ج بٹی کی پرورش اور تربیت پر جہنم کی آگ ہے بچنے کا مزدہ جانفرا کون

مر میں پرور ق دور دیا ہے۔ کے کر آیا؟

★ عورت کو زیورِ تعلیم ہے آراستہ کرنے کی بنیاد کس نے ڈالی؟
 ★ عورت کی مرد کے ساتھ فطری مساوات کا علم کس نے بلند کیا؟

🖈 عورت کو فکرِ معاش ہے باعزت اور باو قار آزادی کس نے دلائی؟

🖈 بیوہ اور مطلقہ عور تول ہے نکاح کرکے عورت کو عزت اور عظمت لس نے سخشی؟ ★ عورت کو عفت مآب زندگی بسر کرنے پر جنت کی صانت کس نے دی؟ 🖈 عورت کی عربت اور آبرو ہے کھیلنے والے مجرموں کو سنگسار کرنے كاقانون كس في نافذ كيا؟ 🖈 عورت کو بحثیت مال کے' مرد کے مقابلے میں تین گنا زیادہ حسِن سلوک کامستحق کس نے قرار دیا؟ 🖈 عورت کے بڑھائے کو ہاعزتت اور پر و قار تحفظ کس نے عطافرمایا؟ ہم یوری بصیرت اور قہم وشعور ہے ہیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں بیغمبر اسلام' محسن انسانیت محمد ملتھا ہی وہ پہلے اور آخری شخص ہیں جنهول نے کا کنات کی مظلوم ترین اور حقیر ترین مخلوق۔۔۔۔۔ عورت ----- کو بے رحم' ظالم اور جابر جنسی درندوں کے چنگل ہے نکال کر دنیائے انسانیت سے متعارف کرایا 'عورت کے حقوق متعین کئے اور ان کا تتحفظ فرمایا۔ اسے معاشرے میں بری عزت اور و قار کے ساتھ ایک قابل احرّام مقام سے نوازا۔ حق بات یہ ہے کہ عورت تا قیامت محسن انسانیت ملی کیا کے احسانات کے بارگرال سے سکدوش ہونا چاہے بھی تو نہیں ہو سکتی۔ «وصَلَى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ اللهِ وَاصْحَابِهِ آجْمَعِيْنَ»

# بنالله إلخ الزين

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ وَ الصّلامُ وَ السّلامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُقَّقِيْنَ اَمَّا بَعْدُ!

انفرادی زندگی ہویا اجمائی اسلام بنیادی طور پر نظم وضبط انقاق و اتحاد وصدت و سجمتا ہے مودت کا علمبردار ہے افتراق اور انتشار ابد نظمی اقریق اور ترک تعلق کو سخت قابل ندمت سجمتا ہے نظم وضبط اور باہمی انقاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی اسلام نے یمال تک تعلیم دی ہے کہ اگر تین آدی بھی مل کر سفر کررہے ہوں تو تھم ہیہ ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا کر سفر کریں ابوداؤد) صلہ رحی اور قرابت داری کے حقوق کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول اکرم سٹھ کیا نے ارشاد فرایا "قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔" (بخاری و مسلم) ایک اور حدیث میں ارشاد مبارک ہے "رحم الله تعالی کے عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہتا ہے جو مجھے ملائے اللہ اسے اللہ تعالی کے عرش کے ساتھ معلق ہے اور کہتا ہے جو مجھے ملائے اللہ اس جل کر اور محبت و مودت کے ساتھ اللہ تعالی سے تمن دن سے استے مائے کہ ارشاد نبوی ہے "کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی سے تمن دن سے میں دن سے کہ کا تکم دیا گیا ہے کہ ارشاد نبوی ہے "کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی سے تمن دن سے میں دن سے کا تھم دیا گیا ہے کہ ارشاد نبوی ہے "کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی سے تمن دن سے میں دن سے کہ کا تھم دیا گیا ہے کہ ارشاد نبوی ہے "کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی سے تمن دن سے میں دن سے کا تھم دیا گیا ہے کہ ارشاد نبوی ہے "کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی سے تمن دن سے

زیادہ ترک تعلق کرنا جائز نہیں اور جو مخص تین دن کے بعد ترک تعلق کی حالت میں فوت ہو گیادہ

آگ میں جائے گا۔''(احمد' ابوداؤد) نیز ارشاد مبارک ہے جس مخص نے سال بھر تک اپنے بھائی ہے

ترک تعلق کیااس کے ذمہ قبل کرنے کے برابر گناہ ہوگا۔"(ابوداور)
اجتائی سطح پر نظام حکومت میں بغادت' سرکشی اور انتشار کو روکنے کے لئے ارشاو فرمایا"اگر کوئی تمہارے اوپر ناک کٹا اور کان کٹا حاکم بنا ویا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق حکم دے تو اس کی بلت سنو اور اس کی اطاعت کرد۔" (مسلم) نیز فرمایا"اگر کوئی شخص اپنے حاکم میں بری چیز دیکھے تو اس معبر کرنا چاہئے کیونکہ جو شخص (بغاوت کرکے مسلمانوں) کی جماعت سے بالشت بحر بھی الگ ہوا گویا وہ جابلیت کی موت مرا (بخاری مسلم) ان تمام احکام سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ انفرادی اور اجتمائی زندگی میں اسلام لظم و صبط ' اتحاد و انقاق اور وحدت و سیجتی کو کتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہ تو عام معاشرے کے افراد کو آپس میں جو ڑنے ' ملانے اور لظم و صبط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دستے معاشرے کے افراد کو آپس میں جو ڑنے ' ملانے اور لظم و صبط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تعلیم دستے

کے احکام ہیں۔ مرد عورت کی ازدواجی زندگی کے بارے میں تو اسلام کا تصور بی ہے کہ میہ تعلق ( یعنی نکاح) زندگی بھر کی رفاقت نبھانے اور ایک دو سرے کے ساتھ وفا کرنے کا تعلق ہے جس کے کئے اللہ تعالی خاص طور پر فریقین کے دلوں میں محبت اور مودت کے جذبات پیدا فرمادیتے ہیں حتی کہ وونوں فریق ایک دو سرے کی قربت سے سکون محسوس کرنے لگتے ہیں ازدواجی تعلق کی اس چھوٹی ک اکائی کے اندر نظم و صبط اتحاد اور سیجتی کو اسلام کس قدر اہمیت دیتا ہے اس کا اندازہ ان حقوق سے لگایا جا سكتا ہے جو اسلام دونوں كے لئے متعين كرتا ہے شوہرك حقوق مقرر كرتے ہوئے آپ النظام كے ارشاد فرمایا "اگر میں (اللہ کے علاوہ) کسی دو سرے کو سجدہ کرنے کا تھم دیتا تو بیوی کو تھم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔" (ترندی) ایک دو سری حدیث میں ارشاد مبارک ہے"اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب شوہر بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کردے تو وہ ذات جو آسانوں میں ہے ناراض رہتی ہے حتی کہ اس کا شوہراس سے راضی ہوجائے۔" (مسلم) ایک ادر جگہ ارشاد مبارک ہے "شوہر بیوی کے لئے جنت یا جنم کی حیثیت رکھتاہے۔" (احمہ) اس کے ساتھ ہی عورت کے حقوق متعین کرتے ہوئے شو ہر کو بیہ تھم ویا کہ جو خود کھاؤ وہی ہیوی کو کھلاؤ جو خود پہنو وہی ہیوی کو پہناؤ اور ا بی بیوی سے بد کمانی نہ کرو-" (مسلم) "بیوی کو گالی نہ دو-" (ابن ماجہ) "بیوی سے نفرت نہ کرو اگر اس کی ایک عادت ناپندیدہ ہے تو بعض دو سری پسندیدہ بھی ہوں گ-" (مسلم) ''بیوی کو لونڈی کی طرح نه مارو-" (بخاری) "بیویاں تمهارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں ان کے حق میں بھلائی کی بات قبول کرو۔" (ترمذی) نیز فرمایا "تم میں سے سب سے زیاوہ بھتروہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بھتر ہے۔"(ترندی)

خور فرمائے! اللہ اور اس کے رسول ملی ایمان رکھنے والا کوئی بھی مردیا عورت اپنی ازدواتی زندگی میں ندکورہ ارشادات کو نظر انداز کرکے اسلام کے دیئے ہوئے عائلی نظام کو بلاوجہ ورہم برہم کرنے کا تصور کر سکتا ہے؟

تاہم انسانی مزاج اور عادات و اطوار میں اختلاف کے باعث نشیب و فراز انسانی زندگی کا لازی دھے۔ ہیں بلکہ زندگی کے باقی معالمات کے مقابلے میں ازوداجی زندگی پر مصائب و آلام اور اہتلاء و محن نبتا کچھ زیادہ ہی مہران نظرآتے ہیں اہلیس کے چیلے چانے ہر جگہ اور ہر دفت لوگوں کی ازدواجی زندگی درہم برہم کرنے کے لئے متحرک رہتے ہیں رسول اکرم ساتھ کیا کا ارشاد مبارک ہے "اہلیس کا تخت پانی پر ہے (جمال سے وہ پوری دنیا میں) اپ لیکٹر روانہ کرتا ہے اور اسے سب سے زیادہ عزیز وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپاکرے۔ (واپس آکر) ایک کہتا ہے "میں نے فلال فلال کارنامہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپاکرے۔ (واپس آکر) ایک کہتا ہے "میں نے فلال فلال کارنامہ

سرانجام دیا۔" ابلیس کتا ہے"تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔" پھروو سرا آتا ہے وہ کہتا ہے" میں فلال فلال مرد اور عورت کے چیچے بڑا رہاحتی کہ دونوں کے ورمیان علیحد گی کروا کے چھوڑی۔" البیس اے اپنے پاس تخت پر بٹھالیتا ہے اور کہتاہے ''نو نے خوب کام کیا۔'' (مسلم) ان ابلیسی کارروائیوں کے نتیجہ میں بعض اوقات فتنے بوں سراٹھاتے ہیں کہ "نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن" کی صورت عال پیدا ہوجاتی ہے انسان کی ساری کی ساری ذہانت اور فطانت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور پچھ بھائی نہیں دیتا انسان کیا کرے کیانہ کرے بیار اور محبت کے نازک آمجینے میں بال آجاتاہ جذبات مجروح ہونے لگتے ہیں خلوص اور اعماد کا رشتہ مصنحل ہونے لگتا ہے عمد وفا بے وفائیوں میں اور خوش فہمیاں' غلط منمیوں میں بدلنے لگتی ہیں ایسے حالات میں بھی اسلام حتی الامکان یہ کوسٹش کرتا ہے کہ خاندان کا اتحاد اور سیجتی کسی نہ کسی طرح برقرار رہے چنانچہ تھم یہ ہے کہ اگر کسی مرد کی بوی نشوز لینی بے رخی اسر کشی یا نافرمانی کا طرز عمل اختیار کرے تو مرد کو فورًا طلاق کا فیصلہ نمیں کرنا چاہتے بلکہ پہلے مرطے میں بیوی کو پیار اور محبت ہے سمجھانا جائے آگر اس میں ناکای ہو تو دو سرے مرطے میں تنبیہ کے لئے گھر کے اندراس کابسرالگ کر دینا جاہئے اگر اس مرحلے میں بھی عورت اپنا طرز عمل نہ بدلے تو تیسرے مرطے میں اسے ذانٹ ڈپٹ کے ساتھ ملکی مار مارنے کی اجازت بھی دی مٹی ہے -(تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سورہ نساء' آیت نمبر۳۴) ای طرح اگر زیادتی اور سرکشی (نشوز) مردکی طرف سے ہو تب ہمی تھم یہ ہے کہ عورت کو فورا خلع کا فیصلہ نہیں کرنا چاہے بلکہ صبر و مختل اور حکمت و دانائی کے ساتھ شوہر کی بے رخی اور سرکشی کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور پھر حتی الامكان ان اسباب كى تلافى كرك شو بركاول جيتنے كى كوشش كرنى چاہتے اينے كھركى سلامتى كى خاطر عورت کو اگر اپنے حقوق میں پچھے کی بھی کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہئے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سورہ نساء 'آیت نمبر ۱۲۸)

میاں ہوی باہمی اختلافات ختم کرنے کی ساری تدبیریں کر گزریں اور پھر بھی دونوں کے درمیان میاں ہوی باہمی اختلافات ختم کرنے کی ساری تدبیریں کر گزریں اور پھر بھی دونوں کے درمیان وفا کا رشتہ بحال نہ ہو سکے تب بھی طلاق دینے سے پہلے ایک اور راستہ بنایا گیا ہے وہ یہ کہ شوہر کے فائدان میں سے ایک سمجھ دار' نیک اور منصف مزاج آدمی کا انتخاب کیا جائے وہ دونوں سرجوڑ کر فائدان میں سے ایک سمجھ دار' نیک اور منصف مزاج آدمی کا انتخاب کیا جائے وہ دونوں سرجوڑ کر بیٹھیں اور فریقین کے درمیان اصلاح کے لئے اپنی می کوشش کر دیکھیں (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو میں مناورہ نساء' آیت ۳۵) اگر یہ کوشش بھی ناکام فابت ہو تو پھر اسلام اس تنبیہہ کے ساتھ فریقین کو سورہ نساء' آیت الگ ہونے کی اجازت دیتا ہے کہ بلاوجہ طلاق دینے والا مرد بہت بڑے گناہ ﴿

اغطَمُ الذَّنُوْبِ ﴾ كا مرتكب موتاب (حاكم) اور بلاوجه طلاق لينے والى عورت بر جنت كى خوشبو حرام ب (ترندی) اس تنبیهه کے باوجود اگر فریقین ایک دو سرے سے الگ ہونے کافیصلہ کر ہی لیس تو پھر شریعت نے الگ ہونے کا طریقہ ایسا حکیمانہ وضع کیا ہے کہ الگ ہونے کا طریقتہ بذات خور فریقین کو ایک دو سرے کے ساتھ جوڑنے اور ملانے کی آخری کوشش نظر آتی ہے طلاق کے لئے سب سے پہلا علم بیہ ہے کہ دورانِ حیض عورت کو طلاق نہ دی جائے بلکہ حالت طهر میں دی جائے۔ حیض ایک یماری کی کیفیت ہے جس میں قدرتی طور پر مرد اور عورت میں کچھ دوری پیدا ہوجاتی ہے جبکہ حالت طهر میں قدرتی طور پر مرد اور عورت ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں- اسلام تمام قدرتی عوالل کو طلاق کے حق میں نہیں بلکہ صلح کے حق میں استعال کرنا جاہتا ہے لنذا دوران حیض طلاق دینے پر پابندی لگا وی گئی۔ ٹانیا طلاق کے بعد تین ماہ کی طویل مدت مقرر کرکے شوہر کو اس بات کا بورا بورا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ اگر اس نے عجلت میں یا غصہ میں یا کسی عارضی واقعہ سے متاثر ہو کر ہوی کو طلاق دی ہے تو ان تین مہینوں میں اپنی غلطی کی تلافی کرنے کے لئے کسی وقت بھی رجوع کر سکتا ہے۔ ٹالٹا دوران عدت بیوی کو اپنے ساتھ گھر میں رکھنے اور اسے حسب سابق نان و نفقہ ادا کرنے کی پابندی لگا دی گئی تاکہ اگر فریقین میں صلح کی کچھ بھی گنجائش ہو تو فریقین کے لئے علیحد گی کی بجائے صلح کا راستہ ہموار کیا جائے۔ یہ سارے احکام اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اسلام آخری حد تک خاندانی نظام کو تحفظ مہا کرنا چاہتا ہے اور تفریق یا علیحدگی کی اجازت صرف اسی صورت میں دیتا ہے جب فریقین کا حدود الله بر قائم رہنا واقعی ناممکن ہو جائے- (۱)

ا۔ چلتے چلتے ایک نظر مغرب کے خاندانی نظام پر بھی ڈالتے چلے جس کی مادی ترتی اور ونیاوی چکا چوند نے ہماری آ کھوں کو خیرہ کر کھا ہے اور ہماری سوچنے بھے کی صلاحیتیں اس حد شک ماؤف ہوتی جارہی ہیں کہ ہم ایک ایک کرے اپنی تمام اسلای اقدار سے بے نیاز ہوتے جارہے ہیں جاپانی نزاد امر کی دانشور فرانس فوکو یا انے اپنی کتاب "ایک صابطے کا خاتمہ" ہیں اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ مغرب ہیں خاندانی نظام بالکل جاہ ہوچکا ہے نکاح کے بینر زندگی بر کرنے کے دبحان نے ساتی سطح پر احساس ذمہ داری کو بالکل ختم کردیا ہے مغربی معاشرے نے عورتوں کو مردوں کے برابر روزگار کی مارکیت ہیں لاکر اور شادی شدہ خواتین کے مقابلے میں سٹکل ماؤں (نکاح کے بغیر باپ بننے والا مرد سٹکل فادر اور نکاح کے بغیر مال بنے والی عورت سٹکل مدر کہلاتی ہے) کو زیادہ سمولتیں دے کر شادی کی افادیت کا احساس ہی ختم کردیا ہے۔ (ہفت روزہ تحمیر کراچی ۱۳۰ اکتوبر ۱۹۹۷ء) امر کی ہفت روزہ تجیر کراچی ۱۳۰ اکتوبر کی بازنگ (بین نکاح) کے ماں بن جانا کتی بری غلطی ہے۔ نیوز ویک اگر نوعمر لؤکیاں ہوتی ہیں جنمیں یہ معمیر کہ بغیر کی باکر تعاش میں جو الدین ہوتی جن بری غلطی ہے۔ نیوز ویک کے مطابق سوٹی میں جنمیں یہ میں کہ بغیر شادی شدہ والدین ہے ہوتا ہے قرانس اور پرطانیہ ہی ہوئی تعداد کی کے مطابق سوٹی میں بیدا ہونے والے آدھے بچوں کا تعلق غیرشادی شدہ والدین سے ہوتا ہے قرانس اور پرطانیہ ہی ہوئی تعداد کی کے مطابق سوٹی نورز اور سنگل مدرز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی کے مطابق والدین کی ناجائز اوالہ ہوتا ہے بی حال آئر لینڈ کا ہے۔ ڈنمارک ہیں سنگل فاورز اور سنگل مدرز کی بڑھتی ہوئی تعداد کی

ہر قیمت پر خاندانی نظام کو تحفظ مہیا کرنے کی اس کوشش کو ید نظر رکھتے ہوئے ہم نے كتاب كے آغاز میں بعض ایسے ابواب شامل كئے ہیں جن كا طلاق سے كوئى تعلق نہيں بلكہ فریقین کو ایک دو سرے کے ساتھ رشتہ وفا استوار کرنے' ایک دو سرے کے حقوق پہچاننے اور ایک مثالی عائلی زندگی بسر کرنے کی ترغیب ولانے پر مشتمل ہیں جن میں "مثالی شوہر کی خوبیاں" ''مثالی بیوی کی خوبیاں" ''شوہر کے حقوق اور ان کی اہمیت" ''بیوی کے حقوق اور ان کی اہمیت" شامل ہیں اس کے ساتھ ہی ہادی برخق محسن انسانیت حضرت محمد سٹھیلیا کی حیات طیبہ کی خانگی زندگی کے بعض واقعات پر مشمل ایک باب بھی کتاب میں شامل کیا گیا ہے جس کا مقصد بد گمانیوں علط فنمیوں اور رنجشوں کی وہلیز پر کھڑتے فریقین کو شری احکام کے حوالے ے یادوہانی کرانا اور نصیحت کرنا ہے بعید نہیں کوئی سعادت مند مرد یا عورت رسول اکرم ملتی پیلم کے ارشادات برجھ کر یا سنت مطہرہ کا عملی نمونہ دیکھ کر اپنی سوچ بدل ڈالے یا اپنی غلطی کا احماس کرکے روز حساب اللہ کے حضور جوانب وہی کے خوف سے اپنی غلطی کی تلافی کرنے پر تیار ہوجائے اور بوں نفرت' عدادت اور دستنی کی راہ پر چلنے والے دو خاندان محبت مودت اور مُسرِت كَا كُمُوارِه بنِ جائينِ وَ مَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْز

دشوار ترین گھائی

والدين أكرچه برے شوق سے بهو گھرلاتے ہيں ليكن كم و بيش ہر گھريس بہت جلد ساس اور بهو کا روایتی تنازعه شروع موجاتا ہے ساس اور بسو کا تنازعه ماری معاشرت کا اس حد تک لازی جزوبن چکا ہے کہ اس بارے میں بہت سے لطائف زبان زدعام ہیں ان میں سے سب سے زیادہ دلچسپ لطیفہ

وجہ سے وہاں کا روایتی خاندانی نظام آہستہ آہستہ ختم ہورہاہے اور یہال کی نئی نسل خاندانی نظام کی ٹوٹ چھوٹ کے سبب جرائم' منشات اور پھر تشدد کی طرف ماکل ہوری ہے اس طرح و نمارک بھی امریکہ بنتا جارہاہے۔ (ہفت روزہ تحبیر' ۴ ستبر ۱۹۹۷ء) جرج آف انگلینڈ کے چوالیس راہنماؤں نے ایک بیان میں کما ہے کہ اب وہ اس بات پر بالکل یقین نہیں رکھتے کہ اکٹھے رہے والے غیر شاوی شدہ جوڑے کوئی گناہ کرتے ہیں شادی پر زیادہ زور ویٹا اب پرانی بات ہو چک ہے اگر لوگ نکاح کے بغیرا کھنے رہنے پر معربیں تو پھرچرچ کو انسیں روکنا نہیں جاہے۔ مالچسٹرے بیٹ کرسٹوفرشفلڈ کا کہنا ہے کہ بن بیاہے جوڑوں پر ممناہ کی زندگی سمزارنے کا قبیل لگانے ہے اب کوئی فائدہ نہیں۔ نامہ نگار کے مطابق مغربی معاشروں میں عورتوں کو جنسی آزادی کے نام پر تھلی چیٹی دی گئی انہیں فرادانی اور آسانی کے ساتھ مانع حمل ادویات ریاست کی طرف سے مفت فراہم کی محکیں جس کے نتیج میں شاوی کا ادارہ (خاندان) سب سے زیادہ ستاثر ہوا ہر گزرنے والے سال میں طلاق یافتہ افراد کی تعداد برجتی جاری ہے۔ نکاح کے بغير بن بياب اسمفے رہنے والے جو روں نے "خاندان" کی جگہ لے لی ب نتیجہ بيد ب که مطحکم خاندانوں کی بجائے ٹونے ہوئ معمروں سے نظنے دالے بچوں کی ایک نوخ محلوں اور کلیوں میں چھوٹے بڑے جرائم کرتی پھرتی ہے۔ (ہفت روزہ تعمیر' ۳۰ممر

یہ ہے کہ ساس اپی بہوسے معرکہ آرائی کے بعد بڑی حسرت سے گویا ہوئیں "افسوس میرے تو عمر بھر کے نصیب پھوٹے رہے جب بہو بنی تو ساس اچھی نہ ملی جب ساس بنی تو بہواچھی نہ ملی۔"گویا وہی خاتون جو بحثیت بہو اپنی ساس کی زیاد تیوں کا نشانہ بنی جب خود ساس بنی تو اس نے بھی معاشرے کی روایتی ساس کا کردار اپنالیا۔

ساس اور بہو کے تزار میں سب سے زیادہ پریشانی کا سامنا مرد کو کرنا پڑتا ہے جس کے سامنے ایک طرف دالدہ کے شری حقوق اور شری مقام ہوتا ہے جس کے مطابق رسول اکرم سے بیا نے ماؤں گا فارمانی کو حرام قرار دیا ہے اور ساتھ ہی ہے بھی ارشاد فرایا ہے "جنت مال کے قدموں تلے ہے" ایک عدیث میں باپ کو بھی جنت کا وروازہ قرار دیا گیا ہے (ابن ماجہ) گویا والدین کو ناراض کرنے یا ان کی نافرمانی کرنے میں جنت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ وو سری طرف عقوان شاب میں پہلی مرتبہ سنف مخالف سے وابسکی اور محبت کا تجربہ نیزمال باپ اور بمن بھائیوں کو شوہر کی فاطر چھوڑ کر آنے والی یوی کی اجبی گھر میں نئی نئی آمد کا تصور اور پھر ساس بو کے اس تنازعہ میں ساس کے ساتھ دیور اور بھاوجوں کے مقابلے میں بہو کے تنا ہونے کا احساس قدرتی طور پر شوہر کے دل میں یوی کی اور بھوات کی دینے والدین کی نہ سے تو مشکل اور یوی کی نہ سے تو مشکل اور یوی کی نہ ہو اور ترین گھائی ہے جس سے ہرانسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ حمایت کی نہ ہوت شوق سے بہو لاتی ہے بڑی سا او قات یہ تنازعہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ وہی ماں جو بڑے شوق سے بہو لاتی ہے بڑی شدت کے ساتھ بیٹے سے طلاق کا مطالبہ شروع کر دیتی ہے کیا ایسی صور تحال میں مرد کو طلاق دے دئی چاہئے یا صرف نظر کرنا چاہئے؟

اس سوال کے دو ٹوک جواب کا نحصار تو ہر گھر کے حالات اور واقعات پر ہے لیکن ایک بات ہمر حال بلا تال کی جاستی ہے کہ شریعت خاندانی نظام کو بچانے کے لئے قدم قدم پر جس طرح مرد کو طلاق دینے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے اس کے پیش نظر محض ساس اور ہو کے روایتی تنازعہ کی وجہ سے ہوی کو طلاق دینا کسی طرح بھی درست تصور نہیں کیا جاسکا۔ اپنی اس رائے کے اظہار کے ساتھ ہی ہم خاندان کی اس اہم ترین شلث یعنی ساس 'بدو اور بیٹا کو شرق احکام اور نفسیاتی تھائی کو حوالے سے بعض ہدایت دینا چاہتے ہیں جن پر عمل کرنے سے ساس اور بدو کے تنازعہ کو اگر ختم نہیں کیا جاسکتا تو کم ضرور کیا جاسکتا ہو کہ ضرور کیا جاسکتا ہے۔

اولاً مرد کو یہ حقیقت مجھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جس مال نے اسے جمنم دیا 'اسے بالا پوسااس کی تربیت کی اسے اپنی محبت کے سائے میں بچپن سے الر کین 'الر کین سے نوجوانی اور نوجوانی سے جوانی تک پہنچایا اس کی شادی کے سمانے سپنے دیکھے اسے اپنی امیدوں کا مرکز بتایا وہ مال محکمہ دلائل وہراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ كتاب الطلاق

نفیاتی طور پر کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے بیٹے کی محبت دو حصول میں تقیم ہوجائے۔
بیٹے کی شادی کے بعد بھی مال اس طرح اس کی محبت اور توجہ کا مرکز بنے رہنا چاہتی ہے جیسے پہلے تھی،
یہ خواہش خواہ کتنی ہی خلاف واقعہ کیول نہ ہو بیٹے کو مال کی اس خواہش کا بھرپور احترام کرنا چاہئے اور
حتی الامکان مال کو یہ محسوس نہیں ہونے دینا چاہئے کہ اس کے بیٹے کی محبت واقعی مال اور بیوی میں
تقییم ہو چکی ہے شرعی اعتبار سے ساس بہو کے تنازعہ میں اگر بہو صد فی صد سچی بھی ہو تب بھی بیٹے
کو والدہ کی ڈانٹ ڈیٹ کے سامنے سکوت افقیار کرنا چاہئے والدہ کے احترام میں ابنی نگاہیں نبچی رکھنی
چاہئیں اور مال کے سخت ست الفاظ کے جواب میں "اف" تک نہیں کمنا چاہئے۔ یہ طرز عمل صر آ زما
اور مشکل ضرور ہے لیکن تجربہ شاہد ہے کہ اس طرز عمل کے نتیج میں اللہ تعالی نہ صرف مشکلات کو
آسانیوں میں اور پریشانیوں کو سکون میں بدل دیتے ہیں بلکہ دنیا میں ہی بے حد و حساب انعامات سے
نوازتے ہیں۔

طانیا یہ درست ہے کہ بہوا پنے والدین اور اعزہ و اقارب کو چھوڑ کر صرف شوہر کی خاطر نے گھر میں آتی ہے لیکن اسے یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہے کہ فطرت نے ایک عظیم تر مقصد کی خاطراس سے یہ قربانی لی ہے اور وہ عظیم مقصد ہے نے خاندان کی بنیاد رکھنا ادر ایک نیا گھر بسانا' اس عظیم تر مقصد کی خاطراسے بہت می دوسری قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں پس جس طرح وہ اپنے شوہر کی طاعت ندمت اور احترام کو اپنے اوپر واجب سجھتی ہے اس طرح اسے شوہر کے والدین کی خدمت اور احترام کو بھی اپنے اوپر واجب سجھتی ہے اس طرح اسے شوہر کے والدین کی خدمت اور احترام کو بھی اپنے اوپر واجب سجھتا چاہئے۔ گھر کے تمام بڑے افراد کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ جیش آنا چاہئے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ رسول اکرم اخترام کے ساتھ بیش آنا چاہئے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ رسول اکرم ساتھ بیش آنا چاہئے۔ ور قبوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ رسول اکرم ساتھ بیش آنا چاہئے۔ ور بھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش آنا چاہئے اور چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش آنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کر دو ایکھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے کرنا چاہئے۔ ورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے کی دورسول اکرم ساتھ بیش کا بر تاؤ کرنا چاہئے کی دورسول اکرم سے ساتھ بیٹر کیا جائے کرنا چاہئے کی دورسول اکرم ساتھ بیٹر کی دورسول سے دورسول اکرم کی دورسول سے دورسول

﴿ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَبْرِحَمْ صَغِيْرَنَا وَ لَمْ يَؤَقَّرُ كَبِيْرِنَا ﴾

الین وہ فخص ہم سے نہیں ہو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بردوں کی عزت نہیں کرتا۔ (ترندی)

سرال کے دکھ سکھ میں اپ آپ کو شریک کرنا چاہئے نرم گرم حالات میں اس گھر کا ساتھ
دیناچاہئے اگلے وقتوں کے لوگ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت نصیحت کیا کرتے تھے۔ "بیٹی! جس
گھر میں تمہاری ڈولی جارہی ہے اس گھر سے تمہار اجنازہ اٹھنا چاہئے۔" اس نصیحت کا مطلب ہی ہے
کہ نکاح کے بعد عورت جس گھر میں جائے اسے چاہئے کہ اپنی غلی خوشی دکھ سکھ اور جینا مرناای گھر
سے وابستہ کرلے۔ یہ نصیحت واقعی بڑی قیمتی ہے۔ عورت کے اندر سرد گرم حالات کا مقابلہ کرنے کی
مت اور حوصلہ پیدا کرتی ہے نئے گھر میں آنے والی خواتین کو یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ
عابری 'اکساری' تواضع' خلوص' ایار اور وفاشعاری جیسے اوصاف بھشہ نیک نامی اور عزت کا باعث

كتباب الطلاق

بنتے ہیں جبکہ غرور' تکبر' خودبندی اور خود غرضی جیسے اوصاف ہیشہ بدنای 'ذلت اور رسوائی کا باعث

بنتے ہیں۔ ٹالٹا شادی کے بعد مرد کا بیوی کی طرف راغب ہونا' اس سے محبت کرنا' اس کے ساتھ گھربار کے

معالمات یر مختلکو و شنید کرنا 'مستنتبل کے لئے سوچ بچار کرنا ایک قدرتی امرہے جو مائیں گھریس آنے

والی اس تبدیلی کو ایک زندہ حقیقت سمجھ کر قبول کر لیتی ہیں وہ بری حد تک اس تنازعہ کی اذیت سے

محفوظ رہتی ہیں لیکن جن گھروں میں میاں ہیوی کا افراد خانہ کے سامنے ہمکلام ہونا یا افراد خانہ سے الگ یک جا بینهمنا تک عیب سمجها جاتا ہو ان گھروں میں بہت جلدی تھٹن اور کشیدگی کا ماحول پیدا ہو

جاتاہے جو آہستہ آہستہ ہاہمی نفرت پیدا کردیتا ہے اس کے بعد والدین کی طرف سے ڈانٹ ڈبٹ اور طعن وتشنیع کاسلسله شروع ہوجاتا ہے جو بردھتے برھتے ایک تکلیف دہ تنازعہ کی شکل اختیار کرلیتا ہے

اگر اس کا برونت سدباب نه کیا جائے تو پھر معالمہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے ایسے گھروں میں ماؤں کو یہ

سوچنا چاہئے کہ اگر ان کی اپنی بیٹی کو ایسی ہی معمولی باتوں کی وجہ سے طلاق ہوجائے تو ان کے دل بر کیا قیامت گزرے گی؟ بیہ ہرگز نہ بھولیں کہ دنیا تو ہے ہی مکافات عمل کانام---- اس ہاتھ دے اس

ہاتھ کے۔۔۔۔ کا قانون ہر لمحہ ہر جگہ روبہ عمل ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کا بویا کل کاٹنا نہ

رے۔ شرعاً بھی ماؤں کو بیہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ ان کے مطالبہ پر بہو کو دی گئی طلاق کا تمام تر وبال

قیامت کے روز انہیں کے سر ہوگا اور دنیا میں ان کے اپنے ہی بیٹے کا گھر برباد ہوگا جس کے بعد مسائل اور مشکلات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوجائے گا جو نہ صرف بیٹے کے لئے بلکہ خود والدین کے

لئے بھی پریشانیوں کا باعث بنے گا خیر بھلائی اور عافیت کا راستہ میں ہے کہ بہوے حقوق کو تشکیم کیا جائے اس کی کو تاہیوں اور لفزشوں سے اس طرح صرف نظر کیا جائے جس طرح اپنی حقیقی بیٹیوں کی

غلطیوں اور کو تاہیوں سے صرف نظر کیا جاتا ہے بہو کی خوبیوں کا اعتراف ای طرح کھلے ول سے کیا جائے جس طرح اپنی حقیق بیٹیوں کی خوہوں کا اعتراف کیا جاتا ہے ساس بہو تنازعہ کے تمام کردار اگر اس تنازعہ کو کم کرنے کی شعوری کوشش کریں اور اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ وو مردل کے حقوق کا

بھی خیال رکھیں تو کوئی وجہ نہیں کہ اس روایتی تنازعہ کی تلخی اور شدت میں کمی نہ آئے۔ مسنون طريقته طلاق

نکاح اور طلاق کے مسائل جنہیں قرآن مجید میں "حدود اللہ" (اللہ کی مقرر کردہ حدیں) کما گیا ہے بیشترلوگ ان ہے لاعلم ہیں اور اس وقت تک انہیں جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے جب تک انسیں جانے کی مجبوری نہ بن جائے 'طلاق کی نوبت تو بھیشہ لڑائی جھڑوں کے بعد ہی پیش آتی ہے جو وال رات کا چین اور سکون ختم کر ویتے ہیں لیکن طلاق کے مسائل ہے لاعلمی ال

كــَاب الـطلاق

پریشانیوں میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے 'ہم ذیل میں طلاق کا مسنون طریقتہ آسان اور عام فہم انداز میں واضح کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ طریقتہ طلاق سے پہلے طلاق کے بعض اہم مسائل ذہن نشین میں لیےر

ا- طلاق کے بعض اہم مسائل

دوران حیض طلاق دینا منع ہے اگر ہوی سے ددران حیض جھڑا ہوا ہو اور مرد طلاق دینا چاہے تب بھی مرد کو حیض ختم مو زیک انظار کرنا جائے۔

تب بھی مرد کو حیض ختم ہونے تک انتظار کرنا چاہئے۔ جس محلہ میں طلاق کی مداہ مطبہ میں جاء کی مامنع میں است ماہ حیف سے ماں اقرار

جس مطهر میں طلاق دین ہو اس طهر میں جماع کرنا منع ہے یاد رہے ایام حیض کے علاوہ باقی ایام جن میں عورت نماز ادا کرتی ہے انہیں "ایام طهر" کماجا تاہے۔

جن میں خورت ماز ادا برق ہے آیں ایام سمر ساجات ۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی طلاق دین چاہئے بیک وقت تین طلاقیں دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ سری کہ مالاً کر زیر کمئر طلاق کے میں سے میں تیس تھے کیک سے ملاق ہے۔

یوی کو الگ کرنے کے لئے طلاقوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد تین ہے کین ایک طلاق سے الگ کرنا ہی شریعت کا معین طریقہ ہے دو سری اور تیسری طلاق کی ضرورت کب اور کیوں پڑتی ہے

رومن کریس کا میں سریعہ ہے دو سری اور بیسری عمال کی سرورت سب اور یوں بری ہے۔ اس کاذکر آئندہ صفحات میں آئے گا-مہلی طلاق ہو یا دو سری یا تیسری ہر طلاق کے بعد عورت کو تین حیض یا تین کلمر(جو کم و بیشِ تین

ماہ کی مدت بنتی ہے اس لئے عموماً اس مدت کو تمین ماہ ہی لکھ دیا جاتاہے) انتظار کرنے کا تھم ہے شرع میں اس مدت کو "عدّت" کہتے ہیں۔ شرع میں اس مدت کو "عدّت" کہتے ہیں۔ مہلی اور دوسری طلاق کے بعد دوران عدت (تمین حیض) ہوی سے صلح کرنے کو شردع میں

پہلی اور دوسری طلاق کے بعد دوران عدت (مین سیص) ہوی سے آج کرنے کو سروع میں رجوع کرنے کے لئے رجوع کرنے کے لئے رجوع کرنے کے لئے ہیں ۔ یاد رہے رجوع کرنے کے لئے ہیوی سے صحبت کرنا شرط نہیں زبانی افہام و تفنیم بھی کافی ہے۔ مہلی اور دوسری طلاق کے بعد تین ماہ "عدت" گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شوہراس مدت سیکی اور دوسری طلاق کے بعد تین ماہ "عدت" گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شوہراس مدت

میں طلاق کا فیصلہ بدلنا چاہے تو ان تمین مہینوں میں کسی بھی وقت رجوع (یعنی صلح) کر سکتا ہے اسی لئے پہلی دو طلاقوں کو رجعی طلاق کہا جاتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہتا ہلکہ طلاق دیتے ہی علیحدگی واقع ہوجاتی ہے للذا تیسری طلاق کو طلاق ہائن (الگ کرنے

وال) کما جاتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد عدت کا مقصد سابق شوہر سے تعلقات کے احرام میں تین ماہ تک نکاح خانی سے رکے رہنا ہے۔ میل مطابق کی خان میں خدم میں مند

مہلی دو طلاقوں کے بعد دوران عدت رجوع کرنے کے لئے عورت کی رضامندی ضروری نہیں عورت کی رضامندی ضروری نہیں عورت چاہ چاہے مرد رجوع کر سکتاہے۔ عورت چاہے یا نہ چاہے مرد رجوع کر سکتاہے۔ رجعی طلاق کی عدت کے دوران بیوی کو حسب معمول ایسے ساتھ گھر میں ہی رکھنا جاہے اور

كتباب الطلاق

ٔ اس کانان و نفقه بھی ادا کرتے رہنا چاہئے۔

١٠ مسلسل تين طلاقير ليعني مرماه ايك طلاق ديناغيرمسنون ٢٠-

اب مم طلاق کی مختلف جائز صورتوں کی ذیل میں وضاحت کررہے ہیں۔ ایک طلاق سے علیحدگ-مهلی صورت: دو سری صورت: دو طلاقول سے علیحدگ-

تيسري صورت بستين طلاقول سے عليحدگ-

(الف) ایک طلاق سے علیحدگی:

ایک طلاق سے علیحد کی صورت رہ ہے کہ میاں بوی کے درمیان نکاح کے بعد پہلی مرتبہ اختلافات اس مد تک بڑھ جائیں کہ نوبت طلاق تک پہنچ جائے اور شوہر بیوی کو حیض آنے کے بعد حالت کطسر میں جماع کئے بغیر پہلی طلاق دے دے اور دورانِ عِدَّتْ (بینی تین ماہ) رجوع نہ کرے تو عدت ختم ہوتے ہی میاں ہوی میں مستقل علیدگی ہوجائے گی اس صورت میں ودسری اور تیسری

طلاق کی ضرورت باقی نهیں رہتی۔ دوران عدت بیوی کو اپنے ساتھ محمر میں رکھنا اور اس کا نان نفقہ حسب معمول ادا کرنا ضروری ہے ایک طلاق سے فریقین میں علیحد کی کا فائدہ نیہ ہے کہ یہ مرد اور عورت أئنده مهمى دوماره نكاح كرنا جابين توبلا تردد كريحت بي-

ایک طلاق سے علیحد کی مزید وضاحت درج ذیل نقشہ سے کی جاسکتی ہے۔

بلا ماه (رجوع شیس کیا) دو سرا ماه (رجوع شیس کیا) تیبرا ماه (رجوع شیس کیا)

یاد رہے کہ تیسرا حیض ختم ہونے کے بعد عورت نکاح ٹانی کرنا جائے تو کر سکتی ہے خواہ سابق شو ہرے یا کسی دو سرے مردے-رب) دو طلاقوں سے علیحدگی

پہلی طلاق، وطلاقوں سے علیمدگی کی صورت سے کہ نکاح کے بعد میاں ہوی میں اختلافات

اس حد تک بردھ جائیں کہ طلاق کی نوبت آجائے اور شوہر قاعدے کے مطابق بیوی کو حیض ختم ہونے کے بعد حالت مطهر میں جماع کئے بغیر پہلی طلاق دے دے اور دوران عدت (بینی تین ماہ) میں کسی بھی

وقت رجوع کر لے۔ یاد رہے طلاق سے رجوع کرنے کا مطلب سے ہر گزنہیں کہ آئندہ وہ طلاق شار

علیحد کی ہو جائے گھ

نهد المحتميم دلائل وبرابين مسرمزين متنوع ومنفركم كتاطاوق مشتمل كانتو وآذولا مركة طلاق شارموكي ندكه محل

دوسری طلاق، پہلی طلاق سے رجوع کے بعد دوبارہ کسی وقت (مثلاً چند دن ' چند ہفتے ' چند ماہ یا چند سال بعد) فریقین میں اختلافات پیدا ہوجائیں اور نوبت طلاق تک پہنچ جائے اور شوہر ہوں کو قاعدے کے مطابق حیض ختم ہونے کے بعد حالت مطهر میں جماع کئے بغیردو سری طلاق دے دے اس دوسری طلاق کے بعد بھی شریعت نے مرد کو دوران عدت (بعنی تمین ماہ) میں رجوع کا حق دیا ہے اس لئے اس دوسری طلاق کو بھی رجعی طلاق ہی کما جاتا ہے شوہر دوران عدت (تمین ماہ) میں رجوع کا حق دیا ہے اس کئے اس دوسری طلاق کو بھی رجعی طلاق ہی کما جاتا ہے شوہر دوران عدت (تمین ماہ) میں رجوع نہ کرے تو تمین طہریا تمین حیض کے بعد دونوں میاں بیوی میں مستقل علیحدگی ہوجائے گی سے علیحدگی بھی جو نکہ دوسری رجعی طلاق کے بعد ہوئی ہے للذا اس طلاق کے بعد بھی سے مرد اور عورت آئندہ بھی دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بلا تردد کر سے جیں۔ دو طلاقوں سے علیحدگی کی مزید وضاحت درج ذیل نقشہ سے ہوجائے گی۔

حیض کے بعد طر میں پیلی طلاق یے بیش طر سے میش اطر سے حیف سے رجوع میں ہوئی پیل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی پیل ہاہ (رجوع نہیں کیا) تیرا ماہ (رجوع نہیں کیا) تیرا ماہ (رجوع نہیں کیا)

این دوسری طلاق نین دوسری طلاق نین دوسری طلاق در بیش از بین کیا بین کی

دو سری رجعی طلاق کی عدت (تین ماہ) گزرنے کے بعد عورت نکاح ٹانی کرنا جاہے تو کر علق ہے خواہ سابق شوہرے یا کسی دو سرے مردے۔

(ج) تین طلاقوں سے علیحد گی کی جائز صورت

بِمر بِحِه مدت (مثلاً چند مبغته' یا چند ماه یا چند سال بعد مثلاً ۱۹۲۰ء میں) فریقین میں تیسری مرتبه اختلافات پیدا ہوجائیں اور نوست طلاق تک پہنچ جائے شوہر قاعدے کے مطابق حیض محتم ہونے کے بعد حالت طہر میں جماع کتے بغیر تیسری طلاق دے دے تو تیسری طلاق دیتے ہی میاں ہوی میں مستقل علیحدگ ہوجائے گی۔ یاد رہے کہ جس طرح مرد کو مہلی اور دو سری طلاق کے بعد دوران عدت رجوع کرنے کا افتیار ہے اس طرخ تیسری طلاق کے بعد یہ افتیار نہیں اس کئے پہلی دو طلاقوں کو رجعی طلاق ادر تیسری طلاق کو بائن (مستقل الگ کرنے والی) کما جاتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد بھی عورت کو عدت (تین طمریا تین حیض) مزارنے کا تھم ہے عدت کے بعد ہی عورت کسی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ بات قابل ذکرہے کہ تیسری طلاق (بائن) کے بعد علیحدہ ہونے والے میاں بیوی آئندہ زندگی میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نمیں کر کے اللہ یہ کہ عورت اپنی آزاد مرضی سے کسی دوسرے مرد کے ساتھ زندگی بھرکی رفاقت بھانے کی نیت سے نکاح کرے دونوں وظیفہ زوجیت ادا کریں اور پھر کسی وقت وہ مرد (لینی دو سرا شوہر) فوت ہوجائے یا پہلے شوہر کی طرح اپنی آزاد مرضی سے طلاق دے دے تو عدت معمزارنے کے بعدیہ مطلقہ خاتون اگر اپنے بہلے شوہرسے نکاح کرنا جاہے تو کر سکتی ہے۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ ' آیت نمبر ۲۳۰)

تین طلاقوں سے علیحدگی کی مزید وضاحت درج ذیل نقشہ سے کی جاسکتی ہے۔

طهر \_ حيض \_ رجوع يهلا ماه (ربوع شيس كيا) دو سرا ماه (رجوع شيس كيا) شيرا ماه (رجوع كرليا)

حیض کے بعد طرم میں دوسری طلاق سے حیض عدد طرم سے حیض میں کیا) اور اور ع حمیں کیا) اور سرا ماہ (رجوع حمیں کیا) طهر<u>۔۔ حیض </u> ربوع الميسراماه (رجوع كرليا)

حیض کے بعد طهر میں تیسری طلاق فوراعلیحد گی ہوجائے گی لیکن عورت اس کے بعد تین ماہ عدت گزارے گ

خلع جس طرح شریعت نے مرد کو ناموافق حالات میں طلاق کا حق دیا ہے ای طرح عورت کو نامساعد

Ħ

كتاب الطلاق

عالات میں مرد سے چھٹکارا حاصل رنے کے لئے خلع کا حق دیا ہے خلع دینے کے لئے شریعت نے شو ہر کو بیوی سے پچھ معاوضہ لینے کی اجازت بھی دی ہے جو کہ کم و بیش عورت کے حق مرکے برابر **ہونا چاہئے حضرت ثابت بن قیس بڑائنہ کی بیوی نبی اکرم مان کیا کی خدمت میں حاضر ہو کیل اور عرض کیا** "یارسول الله ملی یا بیس ثابت بن قیس کی دینداری اور اخلاق میں عیب نہیں نکالنگریکین جمعے شوہر ﴿ کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا لبند نہیں للذا مجھے خلع ولوا دیجئے۔" رسول اللہ مان کی اس سے دریافت فرایا"کیاتم ثابت کاحق مرمی دیا موا باغ واپس کرنے کو تیار مو؟"عورت نے عرض کیا"ال واپس کے لو اور اسے آزاد کر دو۔" (بخاری) ندکورہ حدیث سے سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر میاں بیوی باہمی رضامندی سے خلع کامعالمہ طے نہ کر سکیں تو عورت شرعی عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے اور عدالت کو شرعاً اس بات کا بورا اختیار حاصل ہے کہ وہ عورت کو مرد سے خلع ولا کر آزاد کرا دے۔ یہ بات یاد رہے کہ شرعی معاملات میں کافرنج یا کافرعدالت کے فیلے نافذ العلی نہیں موں مے ایسے ملک ما ایسے علاقے میں جہاں شرعی عدالت موجود نہ ہو علاء کی جماعت باعام متقی اور پر چیز گار مسلمانوں کی پنجابت فیصلہ کر دے تو وہ نافذ العل ہوگا تاہم مستقبل میں کسی فتنے سے محفوظ رہے کے لئے غیرمسلم عدالت سے وگری حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں-خلع کی عدت ایک ماہ ہے اس کے بعد عورت جمال جاہے دوسرا نکاح کر علی ہے۔

بيك وقت تين طلاقيس

نکاح کے بعد فریقین حتی الامکان ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت نبھانے کی کوشش کرتے ہیں میاں ہوی میں باہمی اختلافات تو روز مرہ کے معمول کی بات ہے جے سمجھ دار میاں ہوی حتی الامکان برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب معالمہ اختلافات سے بردھ کر نفرت عداوت اور انتقام کی پہنچ جائے تو پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے طلاق کے معالمے میں سوچ بچار' سجیدگی اور تخل سے کام لینے والے مرد کم ہی ہوتے ہیں اور شری احکام کا علم رکھنے والے تو اور بھی کم ہوتے ہیں بیشتر لوگ لڑائی جھڑے اور شری احکام سے ناواقف ہونے کی بناء پر ایک ہوئے ہیں اور شری احکام سے ناواقف ہونے کی بناء پر ایک ہی دفت میں مین (یا اس سے بھی ذاکم) مرتبہ طلاق کا لفظ کمہ ڈالتے ہیں جو کہ نہ مرف خلاف شرع ہے بلکہ بہت بڑاگناہ ہے۔

رسول آگرم می خیات میب میں آیک آدی نے اپن میوی کو بیک ونت تین طلاقیں دیں آپ کو علم ہوا تو آپ میری موجودگی میں کتاب الله آپ کو علم ہوا تو آپ میری موجودگی میں کتاب الله سے کو علم ہوا تو آپ میری موجودگی میں کتاب الله سے یہ فدات" ایک مخص نے عرض کیا "یار سول الله می ایک کیا میں اے قل کردول؟" (نسائی) محتمد دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رسول اکرم سلی کیا کے الفاظ مبارک سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ شریعت اسلامیہ میں بیک وقت تین طلاقیں دینا کتنا بڑا گناہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت خاندان کو تابتی سے بچانے کے لئے جس مصلحت اور حکمت کو بروے کار لانا چاہتی ہے بیک وقت تین طلاقیں دینے والا مختص نہ صرف ان مصلحت اور حکمتوں کو پامال کر ڈالٹا ہے بلکہ رسول اللہ سلی اللہ سلی کا مرتکب بھی تھر تاہے تاہم رسول اللہ سلی ہی خار ہولی اللہ سلی ہی خار میں طلاقوں کو تین طلاقیں وینے والے مختص پر شدید ناراضی کے باوجود تین طلاقوں کو تین شار نہیں فرمایا بلکہ تین کی بجائے ایک ہی شار فرما کر امت کو بہت بڑے فتنے سے محفوظ فرمادیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بی تیا سے روایت ہے کہ رسول اکرم سلی کیا کے زمانہ مبارک میں اور حضرت عمر بڑا تی کا مال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق زمائی کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر بڑا تی کا خالفت میں اور حضرت عمر بڑا تی کا طلاق شار کی جاتی تھی پھر حصرت عمر بڑا تین طلاقیں دینے والے مختص کی تین طلاقیں ایک ہی طلاق شار کی جاتی تھی پھر حصرت عمر بڑا تی کہا کہ لوگوں نے جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا ہوں اس بے چنانچہ انہوں کے نافذ فرمادیں (مسلہ کو تیا الطلاق النلاث)

رسول اگرم ما الله کی سنت مطهرہ اور دونوں خلفائے راشدین کے عمل سے درج ذیل تین باتیں واضح ہو جاتی ہیں (الف) بیک وقت تین طلاقیں دینا شریعت اسلامیہ میں بہت بڑا گناہ ہے (ب) یک بارگی تین طلاقیں دینے والے کو گناہ گار شمرانے کے باوجود شریعت اسلامیہ اسے طلاق کے باقی دو مواقع سے محروم نہیں کرتی اور تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کرتی ہے (ج) حضرت عمر برائھ نے لوگوں کو یک بارگی تین طلاقیں ویئے سے روکنے کے لیے بطور سزا تین کو تین ہی نافذ فرادیا تھا لیکن یہ دوری میں باقد فرادیا تھا لیکن یہ دوری میں باقد فرادیا تھا لیکن میں میں میں باقد فرادیا تھا لیکن میں میں باقد فرادیا تھا لیکن میں میں باقد فرادیا تھا لیکن میں میں میں باقد فرادیا تھا لیکن میں باقد فرادیا تھا لیکن میں میں باقد فرادیا تھا لیکن میں باقد فرادیا تھا لیکن میں میں باقد فرادیا تھا لیکن میں میں باقد فرادیا تھا لیکن میں باقد کی با

۱۹۰۱) جس کا مطلب ہے ہے کہ نجر کی نماز فجر کے وقت 'ظہر کی ظہر کے وقت 'عصر کی عصر کے وقت مغرب کی مغرب کے وقت اور عشاء کی عشاء کے وقت پڑھنی فرض ہے۔ اگر کوئی فخص فجر کے وقت پانچوں نمازیں اکٹھی اوا کرلے تو کیا اس کی نمازیں واقعی اوا ہوجا کیں گی؟ فجر کی نماز تو واقعی اوا ہوجائے گی کیونکہ اس کا وقت تھا لیکن ظہر کی نماز جب تک ظہر کے وقت 'عصر کی عصر کے وقت 'مغرب کی مغرب کے وقت اور عشاء کی عشاء کے وقت اوا نہیں کی جائیں گی اس وقت تک اوا نہیں ہوں گی الله فجر کے وقت اکٹھی نمازیں پڑھنے کے باوجود اپنے اپنے مقررہ وقت پر ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی اس طرح جو مخص بیک وقت تین طلاقیں اکٹھی دیتا ہے اس کی پہلی طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن رو سری یا تیسری طلاق کو ہو جاتی ہے لیکن نافذ العمل نہیں ہوں گی۔

۔ یہ بات یاد رہے کہ سات اسلامی ممالک جن میں مصر' سوڈان' اردن' مراکش' عراق' شام اور پاکستان شامل ہیں ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار کرنے کا قانون نافذ ہے۔

' بعض ایلِ علم کے نزویک بیک وقت وی گئی تین طلاقیں تین ہی شار ہوتی ہیں لیکن ہمیں درج ویل وجوہات کی بناء پر یہ موقف تسلیم کرنے میں تائل ہے۔

ا تست رسول اکرم ملٹی کیا ہے اپنی حیاتِ طیتبہ میں تین طلاقوں کو ایک ہی طلاق شار فرمایا سنت رسول ملٹی کیا کے مقابلے میں مصرت عمر بڑا تھڑ کا اجتہاد حجت نہیں بن سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔

﴿ يَا اتُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَ رَسُولِهِ ﴾

"اے لوگو' جو ایمان لائے ہو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بردھو۔" (سورہ حجرات 'آیت نمبرا)

ا امام مسلم کی روایت کردہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس جی تھنا کے قول کے مطابق عمد صدیقی بناٹھ اور عمد فاروقی بناٹھ کے ابتدائی دو سال کا عرصہ اس مسئلہ پر صحابہ کرام بڑی تھیا کے اجماع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اجماع کی حیثیت رکھتا ہے۔

ا حضرت عمر فاروق بڑا تھ کے اجتماد کے بعد بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو تین شار کرنے پر بھی بھی امت کا اجماع نہیں رہا۔ صحابہ کرام بڑی ایک اور ائمہ کرام میں بھی اس مسلہ پر اختلاف رہا ہے اور فہ کورہ بالا سات اسلامی ممالک میں یک بارگی تین طلاقوں کو ایک شار کرنے کا قانون تو اس کی بڑی واضح دلیل ہے۔

بعض اللِ علم المام مسلم کی روایت کردہ حدیث کی سے تاویل پیش کرتے ہیں "ابتدائی دور بین لوگوں بیل خیات قریب مفقود تھی اس لئے تین طلاق ردینے والے کے اس بیان کو تسلیم کرلیا جاتا کہ اس کی نیت ایک ہی طلاق کی تھی اور باقی دو محض تاکید کے طور پر تھیں لیکن حضرت عمر بیات نے محسوس کیا کہ اب لوگ عجلت میں طلاق دے کر بہانہ کرتے ہیں تو آپ نے بہانہ قبول کرنے سے انکار کردیا۔" سے تاویل ہمارے نزدیک بردے خطرناک مضمرات کی حال ب خیر القرون کے بارے میں محض ایک فقہی مسئلے کی خاطر سے تسلیم کرلینا کہ خیر القرون میں عمد خیر القرون میں محمد فاروق کے آغاز میں ہی صحابہ کرام رش تھی یا فاروق کے آغاز میں ہی صحابہ کرام رش تھی کے اندر سے صدافت اور دیانت مفقود ہوگئی تھی یا ہونے گئی تھی بہت سے دو سرے فتنوں کا دروازہ کھول دے گی ہمارے نزدیک صحابہ کرام رش تھی پر خیانت کے الزام کا بوجھ اٹھانے سے کہیں زیادہ آسان سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بی خیات کی حدیث کو من و عن تسلیم کرلیا جائے۔

ندکورہ حدیث شریف میں حضرت عمر بوٹھ نے یک بارگی تین طلاقوں کو تین نافذ کرنے کا جواز لوگوں کی عجلت بتایا ہے نہ کہ لوگوں کی غلط بیانی 'حضرت عمر بوٹھ کے پیش کردہ جواز کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک جواز تصنیف کرکے اسے حضرت عمر بوٹھ کی طرف منسوب کر دینا بذات خود دیانت کے خلاف ہے۔

تین طلاقوں کو تین طلاقیں سلیم کرنے کے بعد اس کے جو فتیج نتائج برآمد ہوتے ہیں وہ خوداس بات کا واضح جُوت ہیں کہ بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کا نفاذ ایک تعزیری اقدام تو ہو سکتا ہے مستقل قانون نہیں ہو سکتا۔ اولاً طلاق دینے والا اس مہلت سے کمل طور پر محروم ہوجاتا ہے جو شریعت اسے سوچ بچار کے لئے دینا چاہتی ہے۔ ٹانیا طلاق کے بعد فریقین جب بچھتا تے ہیں تو دوبارہ نکاح کی صورت پیدا کرنے کے لئے بے گناہ عورت کو جس طرح حلالہ کے عمل سے دوبارہ نکاح کی صورت نبید کرنے ہے وہ دین اسلام کے مزاج سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتا۔

ر رک سے سے ۱۱رہ یا بات وہ ایک میں ہے۔ ندکورہ دلائل کی بناء پر ہم یہ سیجھتے ہیں کہ نعلی اور عقلی ہردو اعتبار سے یک بارگی تین طلاقوں کوایک طلاق شار کرناہی شریعت کا صبح تھم ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

كتابالطلاق

تین طلاقیں دینے کے گناہ کو واضح کرنا اور اس فتیج جرم کو روکنے اور ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے جس ك لئے علماء اور فقهاء كو چاہئے كه وه اسلام ك ويكراحكام (مثلاً ظهمار وغيره) كو سامنے ركھتے ہوئے تين طلاقیں دینے والے کے لئے کوئی مناسب سزا تجویز کریں جس سے اس خلاف سنت اور خطرناک

ظریقه طلاق کاستِد باب ہو سکے۔

قرآن مجید کی سورہ بقرہ' آیت نمبر ۲۳۰ کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو الگ الگ

اوقات میں تین طلاقیں دے چکا ہو تو وہ دوبارہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکیا آلا یہ کہ وہ عورت ابی آزاد مرضی سے کتی دو سرے مرد کے ساتھ زندگی بھر رفاقت بھانے کی نیت سے نکاح کرے دونوں ایک دوسرے سے لطف اندوز ہول اور سے مرد (یعنی دوسرا شومر) عورت کو اپنی آزاد مرضی سے طلاق دے دے (یا فوت ہوجائے) تو یہ عورت عدت گزارنے کے بعد سابق شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ آیت نہ کورہ کی روشنی میں بعض حیلہ ساز علماء نے تین طلاقوں والی مطلقہ کا اپنے سابقتہ شوہرے نکاح کروانے کے لئے یہ حیلہ ایجاد کیا ہے کہ اس مطلقہ کا کسی مرد سے عارضی نکاح كروا كے ايك يا دو دن كے بعد طلاق دلوادى جائے تاكه وہ عورت الني بيلے شوہركے لئے حلال

عورت کو اپنے سابقہ شوہر کے لئے طال کرانے کے اس فعل کو "حلالہ" کما جاتا ہے اس فعل کے فاعل کو "مُحَلَّلْ" کما جاتاہے لینی حلالہ نگالنے والا اور جس مخص کے لئے حلالہ نکالا جاتا ہے اسے "مُحَلَّلُ لَهُ" كما جاتا ہے

قرآن مجید کے تھم اور طالہ کا فرق درج ذیل جدول سے باسانی لگایا جاسکتاہے-

| نكاح طلاله                        | نکاح مسنون                                                  | ادكام | شر ع  | نبر شار    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|
| ایک یادوراتول کے بعد طلاق کی نیت  | زندگی همر رفانت کی نیت                                      |       | نيت   | 1          |
| دوسرے مردکے لئے عورت کو حلال کرنا | حصولِ اولاد                                                 |       | مقصد  | ۲          |
| اجازت ل جال ب نه رضا              | واجب ہے                                                     | ٠ ک   | 1     | ٣          |
|                                   |                                                             | و رضا | أجازت |            |
| كوئى چيز شين د سيمعى جاتى         | دین مسبونب ال ودولت اور حسن وجمال                           |       | كفو   | ۳          |
| ر مشتمل مفت آن لائن مكتب          | کور کیا ما تا ہے۔<br>دلائل وبراہیں سے مزین مفنوع ومنفرد کتب | محكم  |       | <i>j</i> * |

| rr                                         | كتاب الطلاق                              |                |     |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|-----|--|
| نه طے کیاجاتا ہے نہ اوا کیا جاتا ہے        | اوآ کرنا فرض ہے                          | مر             | ۵   |  |
| نفيه رکھاجا نا ٻ                           | اعلان اور تشبیر کرنامسنون ہے             | اعلان اور تشير |     |  |
| وليمه نهيس كياجاتا                         | خوشی دعوت دی جاتی ہے                     | وليمه          | ۷   |  |
| نورت خود چل کر محلل کیاں جاتی ہے           | عزتاورو قار کے ساتھ سسرال رخصتی ہو تی    | وليمه<br>رخصتي | ۸   |  |
|                                            | <u> </u>                                 |                |     |  |
| جہز کا تصور ہی نہیں ہو تا-                 | والدین حسب! مقطاعت مهیا کرتے ہیں         | 72.            | 4   |  |
| نفر ت اور ندامت ب معمور                    | محبت اور مسرت ہے معمور                   | دلہا ونس کے    | 1+  |  |
| •                                          |                                          | جذبات          |     |  |
| بر طرف ہے اعت اور ماامت کی جاتی ہے۔        | تمام اعزه وا قارب مبارک سلامت کی د عائیں | اعزه واقارب    |     |  |
| · .                                        | و ہے ہیں                                 | ک مبارک        |     |  |
|                                            |                                          | سلامت          | ·   |  |
| دولمن بننے کا تصور ہی مفقود ہو تا ہے       | سهلیاب خوشی خوشی کرتی ہیں                | ولكن كا بناؤ   | 11  |  |
|                                            |                                          | استكحار        |     |  |
| سسرال کاوجو د ہی عنقا ہو تا ہے             | سسرال والے بصد مسرت کرتے ہیں             | شب عروی کا     | 11" |  |
|                                            |                                          | ابتمام         |     |  |
| محلل پھوٹی کوڑی بھی خرچ شیں کر تا          | شوہر بھید مسر ت اہتمام کر تا ہے          | شب عروی<br>له  |     |  |
|                                            |                                          | دلین سے لئے    |     |  |
| محلا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، |                                          | ا ہدیے         |     |  |
| محلل معاوضه وصول کرتا ہے                   | شوہر کے ذمہ ہوتا ہے                      | بنان و نفقه    | 14  |  |

مسنون نکاح اور حلالہ میں فرق واضح ہے نکاح اتباع سنت ہے جبکہ حلالہ خلاف سنت ہے نکاح سراسر رحمت اور راحت ہے جبکہ حلالہ سراسرلعنت اور ملامت ہے نکاح سراسرعزت اور عصمت کا ضامن ہے جبکہ حلالہ سراسر زنااور بدکاری کا راستہ ہے اس کئے رسول اکرم ملی کی اے حلالہ نکالنے والے کو کرائے کا سانڈ کماہے۔ (ابن ماجہ) ایک دو سری حدیث مبارک ہے "حلالہ نکالنے اور نکلوانے والا دونوں ملعون ہیں-" (ترفدی) حلالہ کی حرمت ویسے تو رسول اکرم ملڑیکم کے ارشاد مبارک سے بالكل واضح ہے ليكن جو حضرات اس كے لئے حيله سازى كرتے ہيں ان سے يوجھا جا سكتا ہے كہ اگر حکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طالہ جائز ہے تو پھر اہل تشیع میں رائج متعہ کیوں حرام ہے؟ دونوں صورتوں میں پچھ معادضہ طے کرے محدود اور معین دقت کے لئے نکاح کیا جاتا ہے اس کے بعد فریقین میں علیحد گی طے شدہ امر ہوتا ہے دونوں صورتوں میں عملا آخر فرق ہی کیا ہے؟ کیا شراب کا نام دودھ رکھنے سے شراب حلال ہوجاتی ہے؟

حضرت عمر بخاتی نے اپنے زمانہ خلافت میں لوگوں کو یک بارگ تین طلاقیں وینے کے جرم سے روکنے کے لئے نہ صرف یک بارگ تین طلاقوں کو تین ہی شار کرنے کا قانون نافذ فرمایا بلکہ اس کے ساتھ حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے کے لئے سکسار کی سزاکا قانون بھی نافذ فرما دیا ان دونوں قوانین کا بیک وقت نفاذ لوگوں کی جلد بازی کا موثر ترین سدباب تھا' تین طلاقیں دینے والا ایک طرف تو اپنی جلد بازی کی وجہ سے زندگی بھر ندامت کے آنسو بہاتارہ تناور دو سری طرف حلالہ جیسے ملعون نعل کا تصور بھی اس کے رو تکئے کھڑے کردینے کے لئے کافی ہو تا۔ یک بارگ تین طلاق کے فتیج جرم کو ختم کرنے کے لئے اس سے زیادہ سخت اور کڑی سزا ممکن ہی نہ تھی۔

ہمیں ان حضرات کی جسارت پر بڑا تعجب ہو تا ہے جو حضرت عمر زائقہ کے پہلے قانون کے حوالے سے یک بلیے قانون کے حوالے سے یک بارگی تین طلاقوں کو تین شار کرنے کا فتونی تو صادر فرمادیتے ہیں لیکن ووسرے قانون (لینی حلالہ کے فاعل کو سنگسار کرنے کی سزا) نہ صرف چھپاتے ہیں بلکہ الٹااس حرام اور ملعون کام کی لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں۔

طلالہ کا ایک بہت ہی افسوسناک اور البناک پہلویہ ہے کہ تین طلاقیں دینے کا جرم تو مرد کرتا ہے لیکن اس کی سزاعورت کو بھکتنی پڑتی ہے۔ اولاً کرے کوئی اور بھرے کوئی کا اندھا قانون نفسہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کا واضح ارشاد مبارک ہے ﴿ لا تَوْدُ وَازْدَةُ وَذُدَا أُخْدُی ﴾ بعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دو سرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ (سورہ فاطر 'آیت نمبر ۱۸)

#### اسلام' اعتدال کاند ہب

معاشرتی زندگی میں نکاح اور طلاق بری اہمیت کے حامل ہیں دیگر مذاہب میں دو سرے معاملات کی طرح نکاح اور طلاق کے معاملے میں بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ عیسائیت کا ایک دور وہ تھا جب اس میں قانونی اور ندہی طور پر طلاق کی اجازت نہ تھی گھرے اندر مرد اور عورت کی زندگی خواہ جنم زار ہی کیوں نہ بن جائے نہ مرد کو طلاق دینے کی اجازت تھی نہ ہی عورت الگ ہونے کے لئے کوئی جارہ جوئی کر سکتی تھی ہے ساری سختی اور شدت حضرت میلمی مَلِائلا کے اس قول کی دجہ ہے تھی "جسے خدا نے جو ڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔" (متی ۲:۱۹) جس کا مطلب طلاق کی حوصلہ شکنی کرتا تھا جیسا کہ اسلام میں بھی طلاق کو "بست بڑا گناہ" کما گیا ہے لیکن عیسابوں نے فرہی معاملات میں ا فراط و تفریط کی جو روش اختیار کرر تھی تھی اس کی بناء پر حضرت عیسی ملائلا کے نہ کورہ قول کی بنیا دیر طلاق کو ممل طور پر حرام قرار دے دیا گیا تھا آگر مرد اور عورت کی باہمی رفافت کی کوئی بھی صورت باقی نہ رہ می ہو تو آخری جارہ کار کے طور پر عیسائیوں کے ہاں قانون یہ تھا کہ مرد عورت ایک دوسرے ے الگ ہوجائیں لیکن اس کے بعد نکاح ٹانی نہ کریں۔ اس قانون کی بنیاد انجیل کا یہ تھم تھا "جو کوئی انی بوی کو حرام کاری کے علاوہ کسی اور سبب سے طلاق دے اور دو سرا نکاح کرے وہ زنا کر تا ہے۔" (متی ۹:۱۹) یہ قانون بھی اگرچہ طلاق ہی کی حوصلہ شکنی کے لئے تھالیکن اس کی غلط تاویل کرے عیسائی علماء نے اسے پہلے قانون ہے بھی زیادہ بدتر بنا دیا تھا اس قانون کا مطلب بیہ تھا کہ علیحد گی کے بعد یا تو مرد و عورت دونوں عمر بھر راہب اور راہبہ (تارک الدنیا) بن کر رہیں یا پھر زنا اور بدکاری کا راستہ اختیار کریں لیکن نکاح ٹانی ان کے لئے شجر ممنوعہ تھا۔

عیسائیت کا دو سرا دور یہ ہے جو پہلے دور کی بالکل ضد ادر اس کا شدید ردعمل ہے جس میں اولاً صرف مرد کو ہی نہیں عورت کو بھی طلاق دینے کا مساوی حق حاصل ہے۔ ثانیا مرد دعورت کا ایک دو سرے کو طلاق دینا اور دو سرا رفیق زندگی اختیار کرنا اتنا ہی سل ہے جتنا لباس تبدیل کرنا سل اور آسان ہے۔ ایک سروے کے مطابق صرف برطانیہ میں گزشتہ تین سال میں طلاق کی شرح میں چھ سنا اضافہ ہوا ہے سویڈن میں ہونے والی نصف شادیوں کا انجام طلاق ہو تا ہے فن لینڈ میں طلاق کی شرح افعادن (۵۸) فیصد ہے (۱) امریکہ کی مردم شاری ہورد کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں روزانہ سات ہزار جو ڑے نکاح کے بندھن میں باندھے جاتے ہیں جن میں سے تین ہزار تین سورونی کی سات ہزار جو ڑے نکاح کے بندھن میں باندھے جاتے ہیں جن میں سے تین ہزار تین سورونی کی سات ہزار جو ڑے نکاح کے بندھن میں باندھے جاتے ہیں جن میں سے تین ہزار تین سورونی کیاس فیصد) میاں ہوی ایک دو سرے کو طلاق دے ویتے ہیں۔ (۱)

ا ۔ تدائے ملت کا ہور'ا ۲ فروری ۱۹۹ک (خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے) محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع وخنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چلتے چلتے ایک نگاہ اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان میں رائج ہندو وحرم میں نکاح وطلاق کے قوانمین بر بھی ڈالتے چلئے۔

چ ن قوانین نکاح

یں ہے۔ ہندو و هرم میں آٹھ فتم کے نکاح ہیں فریقین کی باہمی رضامندی کی صورت میں تمام اقسام جائز ہیں۔ ہیں۔

ا براہم نکاح - کسی اڑکی کو ہناسنوار کربیابہنا براہم نکائ کملاتا ہے۔

٢ براجايت نكاح = مرد عورت التفح مل كر مقدس رسومات بجالائي تو اس پراجايت نكاح كيت

۳ آرس نکاح = کسی دوشیزه کو دو گائے کے عوض بیابہنا آرس نکاح کملاتا ہے۔

م دیونکاح = کی پجاری کو قائم مقام بنا کر دوشیزه کو دیوتا کی بھینٹ چرد ملیا جائے تو اسے دیو نکاح کستے ہیں۔

کاند حرد نکاح = کسی دوشیزه کااپن مرضی ہے کسی مرو ہے ملاپ کرنا گاند حرد نکاح کملاتا ہے۔
 ۲ آسر نکاح = کسی دوشیزه کو بہت ہے مال کے عوض بیابنا آسر کملاتا ہے۔

۲ دا کمش نکاح = کی دوشیرہ کو اغوا کر لینا را کمش نکاح کملاتا ہے۔

میشاج تکاب - کسی دوشیزه کو نشے کی حالت میں یا سوتے میں بھگا لے جاتا پیشاج نکاح کملاتا ہے۔ (۱)
 میشاج ثانی

آگر کوئی عورت بانجھ ہو تو اس کا شوہر دو سری شادی سے پہلے آٹھ سال انتظار کرے گا آگر عورت کے ہاں مردہ بچہ بیدا ہوا تو مرد دس سال انتظار کرے گا آگر عورت کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں تو مرد کو دو سری شادی ہے قبل بارہ سال تک انتظار کرنا چاہئے۔ (۲) طلاق

علال اول چار قتم کے نکاح کی صورت میں طلاق نہیں ہو سکتی دیگر چار قتم کے نکاحوں میں قانون اول چار قتم کے نکاح کی صورت میں طلاق نہیں ہو سکتی دیگر چار قتم کے نکاح کی صورت میں طلاق سے بھیر طلاق نہیں دے سکتا نہ ہی خاوند سے نفرت کرنے والی عورت خاوند کی مرضی کے بغیر نکاح کالعدم قرار دے سکتی ہے۔(۳) ایسی بھوی کو مرد (یک طرفہ) چھوڑ سکتا ہے جس کی بابت بتہ جلے کہ وہ کسی دو سرکے مرد کے ساتھ سو چکی ہے کہ وہ کسی دو سرکے مرد کے ساتھ سو چکی ہے کہ وہ کسی دو سرکے مرد کے ساتھ سو چکی ہے کہ یہ کی دو سرکے مرد کے ساتھ سو چکی ہے کہ وہ کسی دو سرکے مرد کے ساتھ سو چکی ہے کہ ایس کیا جاسکتا۔ (۲)

۱-ادی شاستر مطوع مید نورانی کی ای سی ایج ایس کما بی ص ۳۳۵ حواری شاستر مطوع مید دلائل وبرابین ساز تحریکی شمتنگی ایم متلف د کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

### نيوگ قانون

نیوگ قانون ہے ہے کہ اگر خاوند اولاد پیدا کرنے کے قائل نہ ہو تو اے اپی ہوی کو اجازت دین چاہئے کہ وہ اچھی نسل کے مرد سے ملاپ کرکے اپنے خاوند کے لئے اولاد پیدا کرے لیکن ہوی اس بیاہ عالی حوصلہ خاوند کی خدمت میں کمریسۃ رہے اس طرح اگر عورت اولاد پیدا کرنے کے قائل نہیں تو اے اپنے خاوند کو اجازت دینی چاہئے کہ وہ کسی ہوہ عورت سے ملاپ کرکے اولاد پیدا کرلے۔(۱) عیسائیت اور ہندو و حرم کے ذکورہ قوانین میں افراط و تفریط انسانیت کے نام پر بدنما داغ ہے۔ غیر مسلموں کے افراط و تفریط پر بمنی اور ضابطے ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے و یَصَعَمُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْاَغْلالَ الَّتِیٰ کَانَتْ عَلَیْهِمْ (کانے ۱۵) لینی حضرت محمد میں جن میں دو خود ساختہ اور دہ (خود ساختہ) بندشیں کھول سائی بیل سے وہ ہوئے تھے اور وہ (خود ساختہ) بندشیں کھول دیں جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ (سورہ اعراف 'آیت نمبر کے ۱۱)

اسلام چونکہ اللہ تعالی کا نازل کردہ وین ہے جسے تھیم اور خبیرذات نے انسانوں کے مزاج اور فطرت کے عین مطابق بنایا ہے اس لیے اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط بلکہ ہر تھم میں ایک ایس شان اعتدال کے سمان عقل انسانی کی رسائی ممکن ہی نمیں-

اسلام نہ تو طلاق پر کھمل پابندی عائد کرتا ہے کہ فریقین کا چین و سکون تباہ ہو تا ہے تو ہو تا رہے میاں بیوی ایک دو سرے سے شدید نفرت کرتے ہیں تو کرتے رہیں گھر مسلسل میدان کا رزار بنا ہے تو بنا رہے اور نہ ہی طلاق کی کھلی چھٹی دیتا ہے کہ جو مخض جب چاہے طلاق کا لفظ منہ سے نکال کر عورت سے علیحدگی افقیار کرلے ایک طرف تو اسلام طلاق کو سب سے بڑا گناہ قرار وے کر اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے مرد اور عورت پر ایسی افلاقی اور قانونی پابندیاں عائد کرتا ہے کہ اگر فریقین میں نہماہ کرتا ہے مرد اور عورہ تو فریقین طلاق کی بجائے نکاح کے بندھن میں بندھے رہنے کو تیماہ کرتے گئے ہی داعیہ موجود ہو تو فریقین طلاق کی بجائے نکاح کے بندھن میں بندھے رہنے کو ترجیح دیں دو سری طرف آگر فریقین میں نفرت اور عداوت اس درجہ تک پہنچ گئی ہو کہ میال بیوی یا دونوں میں سے کسی ایک کی زندگی اجرن ہو چکی ہو تو اسلام مرد کو ہی نہیں عورت کو بھی علیحدگ حاصل کرنے کا حق دیتا ہے حتی کہ آگر مرد از خود عورت کو خلع دینے کے لئے تیار نہ ہو تو عورت کو خلع دینے کے لئے تیار نہ ہو تو عورت کو خلع دینے کے لئے تیار نہ ہو تو عورت کو خلع علیحدہ کرنے کا حق بھی عاروز دی میں بیا ہے جو کہ دونوں میاں بیوی کو حکما علیحدہ کرنے کا ختی ہے۔

اسلام کی نمیں شان اعتدال دوسرے احکام میں بھی دیکھی جاسکتی ہے مثلاً ایک طرف قیام اللیل کی اتنی رغبت دلائی کیہ ارشاد مبارک ہے "فرض نماز کے بعید سے افضل نماز رات کی نماز کی اتنی رغبت دلائی دائین سے مزین معنوع وسطود کتب پر مشتمل مقت ان لائن مکتبہ ہے۔" (احمہ) دوسری طرف ہیشہ ساری رات قیام کرنے والے کو قرمایا "جس نے میری سنت چھوڑ وی وہ جھ سے نہیں۔" (بخاری) ایک طرف زکاۃ وینے والوں کو تھم دیا کہ لوگوں کے ایجھے مال نہ لئے جائیں۔ (بخاری) دوسری طرف زکاۃ لینے والوں کو تھم دیا کہ ذکاۃ لینے والا آئے تو اس سے اپنے اموال چھپا کے نہ رکھیں۔(بخاری) ایک طرف مردوں کو تھم دیا کہ اگر عورتیں مبعد میں جاکر نماز پوھنا چاہیں توانمیں مبعد میں جانے سے نہ روکو (ابوداؤد) دوسری طرف عورتوں کو بیہ تھم دیا کہ عورتوں کو بیہ تھم دیا کہ عورتوں کو بیہ تھم دیا کہ عورتوں کے لئے گھر کی نماز سے افضل ہے۔(ابوداؤد) ایک طرف مردوں کو تھم دیا کہ غیر محرم عورت کے چرب پر بڑنے والی پہلی نظرتو معان ہے دو سری نظرؤالنا حرام ہے۔ (ابوداؤد) دو سری طرف منکوحہ عورت کو بیہ تھم دیا کہ دن یا رات کی کمی گھڑی میں بھی تمہارا شو ہر جنسی خواہش پوری کرنے کے لئے بلائے تو انکار نہ کرہ و درنہ اللہ ناراض ہوگا (مسلم' ابن ماجہ) دین اسلام کے تمام احکام میں عکمت اور اعتدال کے اس اصول کو کمیں بھی نظرانداز نہیں کیاگیا دنیا کا کوئی دو سرا نہ ہب یا قانون میں عکمت اور اعتدال کے اس اصول کو کمیں بھی نظرانداز نہیں کیاگیا دنیا کا کوئی دو سرا نہ ہب یا قانون میں ایسی شان اعتدال کی نظیر پیش نہیں کرسکتا اسلام کی بیہ شانِ اعتدال نکاح اور ایسے احکام یا ضابطوں میں ایسی شانِ اعتدال کی نظیر پیش نہیں کرسکتا اسلام کی بیہ شانِ اعتدال نکاح اور طلاق کے احکام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔

### اسلام اور احترام آدمیت

قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے وَ لَقَدْ كُوْمَنَا بَنِيْ آدَمَ لِيْنَى ہِم نے بَى آدم كو عرت عطا فربائى ہے (سورہ بَى اسرائيل 'آبت نمبر (ع) قرآن مجید کی اس آبت کی ٹھیک ٹھیک تفییر ہمیں طلاق کے احکام میں ملتی ہے طلاق کی نوبت ہیشہ فریقین کے باہمی لڑائی جھڑے ' اختلافات ایک دو سرے کے ساتھ زیادتی اور حقوق کی عدم اوائیگی کے نتیج میں پیش آتی ہے ایک صورت حال میں بڑے بڑے رہیز گار لوگوں کے ہاتھوں سے اخلاق کا وامن چھوٹ چھوٹ جاتا ہے ہر فرایق اپنے اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کوشش میں بسااوقات غلط بیانی 'الزام تراثی اور بہت کی جائز و ناجائز باتیں زبان سے نکل جاتی ہیں میاں ہوی کے تعلقات کی اپنی ایک الگ نوعیت ہوتی ہے جو بڑی نازک اور حساس ہوتی ہے میاں ہوی میں سے کسی ایک کی زبان سے نکل ہوئی معمول سی جو بڑی نازک اور حساس ہوتی ہے میاں ہوی میں سے کسی ایک کی زبان سے نکل ہوئی معمول سی جسی دو سرے فریق کے لئے نہ صرف ذلت اور رسوائی کا باعث بن علی ہے بلکہ اس کا مستقبل بے بھی مخدوش کر سکتی ہے چلکہ اس کا مستقبل ہے۔

﴿ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ سَرُخُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَ لاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا

كتاب الطلاق

لَّتَغْتَدُوا ﴾ (۲:۱:۲)

یعنی یا تو بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کردہ محض سنانے کے لئے انہیں نہ روکو تاکہ ان پر زیادتی کرو۔ (سورہ بقرہ 'آیت نمبرا") جس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر تم نے بیوی سے رجوع کا فیصلہ کرلیا ہے تو اس کے ساتھ آئندہ حسن معاشرت کے ساتھ زندگی ہر کرواس کے حقوق اوا کرواس عرفت کے ساتھ شریفانہ طریقے سے گھریس بساؤ اسے ہیہ احساس نہ ہو کہ اس محض ذلیل اور رسوا کرنے کے لئے یا اذبت اور نقصان پہنچانے کے لئے روکا گیا ہے اور اگر تم نے اسے الگ کرنے کا فیصلہ کربی لیا ہے جب بھی اس کے خلاف شکایات یا الزامات کا وفتر کھول کے نہ بیٹھ جاؤ اس کی کروریوں اور خامیوں کی تشہرنہ کرتے بھرو کہ آئندہ زندگی میں کوئی دو سرا مرد اسے قبول کرنے سے زائس کی کروریوں اور خامیوں کی تشہرنہ کرتے بھرو کہ آئندہ زندگی میں کوئی دو سرا مرد اسے قبول کرنے سے رخصت کرد ای مصلحت کے چش نظر مراس کے طلاق کے فالڈ کو کسی عدالت یا پنچایت وغیرہ کے ساتھ نسلک نہیں کیا بلکہ اس معالے میں مرد کو مطلق افتیار دیا گیا ہے کہ جب وہ محسوس کرے بیوی کے ساتھ اس کی رفانت ناممان ہو چکی ہو تو قاعدے کے مطابق وہ جب چاہے طلاق دے سکتا ہے۔

یم معالمہ خلع کا ہے آگر کوئی عورت خلع لینے کے لئے عدالت میں جاتی ہے تو عدالت کو صرف اس بات کا اطمینان حاصل کرنے کا افتیار ہے کہ دافعی عورت کو مرد کے ساتھ شدید نفرت ہے آگر یہ دونوں اکٹھے رہے تو حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے لیکن عدالت کو اس بات کا افتیار نہیں کہ وہ عورت سے خلع کے اسباب دریافت کرے کہ وہ مرد عورت جو ایک مدت تک ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے زندگی بسر کرتے رہے ہیں الگ ہوتے ہوئے ایک دوسرے پر کچڑ اچھالنے پر مجبور ہوجائیں۔ حضرت عمر بڑھئے کی فدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی خلع کے لئے اپنا مقدمہ پیش کیا اور ہوجائیں۔ حضرت عمر بڑھئے نے عورت کو تصبحت کی ادر شوہر کے ساتھ رہنے ہایا کہ وہ اپنے شہر کو ناپند کرتی ہے حضرت عمر بڑھئے نے عورت کو تصبحت کی ادر شوہر کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا عورت نے تجول نہ کیا آپ نے اسے ایک کو ڑے کرکٹ سے بھری ہوئی کو ٹھڑی میں بند کرویا ایک رات قید رکھنے کے بعد نکالا اور پوچھا ہاؤ ''رات کسی گزری؟'' عورت نے کہا ''خدا کی صفرت عمر بڑھئے نے شوہر کے ہاں جانے کے بعد اتن انجی نیند مجھے بھی نہیں آئی جتنی آئ رات آئی ہے۔'' یہ تن کر حضرت عمر بڑھئے نے شوہر کو جمل دیا کہ وہ بلا تا خیرا نی بیوی کو الگ کردے۔(این کشر)

اختلافات ' تنازعات ' انتقامی جذبات اور آلزائی جھڑے کی دہلیز پر کھڑے ایک فریق کو حسن معاشرت کی یہ تعلیم ' احترام آدمیت کی الی بے نظیر مثال ہے جو دینِ اسلام کے مُنزِّل مِنَ الله ہونے کا میں سے بردا جبوت ہے۔

ایک طرف مرد کو بیہ ہدایت ہے کہ وہ عورت کو حسن اظلاق سے رخصت کرے ادر دوسری طرف مطلقہ کو یہ ہدایت کی کہ وہ سابق شوہر سے تعلق کے احترام میں تین ماہ تک دوسرا نکاح کرنے سے رکی رہے یہ احترام آدمیت کی ایسی نادر مثال ہے جو کسی دوسرے ندہب میں ڈھونڈ نے سے بھی نہیں ملے گ۔
نہیں ملے گ۔

حرف آخر

کما جاسکتا ہے کہ فریقین کی باہمی عداوت و مشنی اور انقای کار وائیوں کے دوران آخر کتنے ایسے حوصلہ منداور نیک سیرت لوگ ہول گے جو اسلام کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہول گے؟ بیہ سوال اپنی جگہ خواہ کتنا ہی حقیقت پندانہ کیول نہ ہو حدود اللہ کو قائم رکھنے والے نیک سیرت اور سعاوت مندلوگوں کے وجود سے یہ زمین بھی خالی نہیں ہوئی اور نہ ہوگا۔ آگرچہ ایسے لوگوں کی تعداد ہم ہی رہی ہے ارشاد باری تعال ہے وَ قَلِیْلٌ مِنْ عِبَادِیَ الشَّکُوزُ لِعِنی میرے شکر گزار بندول کی تعداد کم ہی ہے۔ (سورہ سباء) آیت نمبر ۱۳)

اسلای تعلیمات سے انحراف کی صورت میں اسلامی تعلیمات کی حقانیت اور سچائی پر تو کوئی حرف ضیں آتا لبتہ ان تعلیمات سے انحراف کرنے والوں کو اس کی سزا ضرور بھٹنتی پڑتی ہے انحراف کرنے والا اگر کوئی فرد ہے تو فرد کو 'اگر پورا معاشرہ ہے تو پورے معاشرے کو اس کی سزا بھٹنی پڑے گئ معالمہ خواہ عورت کے حقوق کا ہویا الجھے ہوئے معاشرتی مسائل کا 'جب تک ہم اسلامی تعلیمات سے انحراف کرتے رہیں گے ہمارا معاشرہ مسائل کی آگ میں مسلسل جلتا رہے گا فلاح اور نجات کا راست صرف ایک ہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے انحراف ترک کرکے اللہ اور اس کے رسول کے آگ سرتسلیم خم کردیں قرآن مجید گزشتہ چودہ صدیوں سے مسلسل ہمیں پکار پکار کر آواز دے رہا ہے۔

"اے لوگواجو ایمان لائے ہو اللہ ادر اس کے رسول کی بکار پر لبیک کموجب رسول حمیس اس چیز کی طرف بلائے جو حمیس ذندگی بخشے والی ہے-" (سورہ انفال ' آیت نمبر۲۲)

کاش ہم قرآن مجید کی اس حیات آفریں آواز کو س سکیں کاش ہمیں قرآن مجید کی اس حیات افزا آواز پر غور کرنے کے لمحات میسر آسکیں اور اے کاش ہمیں قرآن مجید کی اس حیات بخش آواز پر عمل کرنے کی توفیق حاصل ہو سکے۔

ابتداءً نکاح اور طلاق کے مسائل ایک ہی کتاب میں مرتب کئے گئے تھے لیکن مخامت زیادہ ہونے کی دجہ سے دونوں حصول کو الگ الگ کرنا پڑا امید ہے کہ اس سے دونوں حصول کی افادیت میں

#### كتاب الطلاق

كوئي كمي واقع نهيس جوگي- ان شاء الله

طلاق کے مسائل نکاح کی نسبت زیادہ تحقیق طلب اور احتیاط کے متقاضی تھے ہم نے اہل علم ہے حتی المقدور استفادہ کی کوشش کی ہے تاہم کسی غلطی کی نشاندھی پر ہم اہلِ علم کے بته ول ہے

کتب احادیث کی تیاری نیز دو سری زبانول میں ترجمه طباعت اور تقسیم میں کسی بھی طرح حصه لینے والے تمام حضرات کے حق میں وعاہے کہ اللہ تعالی ان کے لئے اس کارِ خرکو قیامت تک کے لئے صدقہ جارہ بنائے اور دنیا و آخرت میں ان کی عزت افزائی فرمائے۔ آمین-

﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

"اے ہمارے پروردگار! ہماری میر (حقیری) خدمت (اپنی بارگاہ میں) قبول فرما' بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

۲۹ اگست ۱۹۹۸ء

محمد اقبال كيلاني عفى الله عنه الرياض' سعودي عرب

۷ جمادي الاولى ۱٤۱۹



محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نسی زمانے میں ایک رہاہو" غریب" کھلات ہے۔

كتاب الطلاق ﴿ سوره بقره 'آیت نمبر ۱۳۲ ﴾

### اَلنِّـيَّـةُ نیت کے مسائل

#### مسله ا اعمال كادارومدار نيت يرب-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْمَاعُمَالُ بِالنَّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيء مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَـهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ اِلَى امْرَأَةِ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرٌ إِلْيْهِ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (١)

حفرت عمر بن خطاب بٹائٹر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ماٹی کیا کو فرماتے ہوئے سا ہے کہ "ائمال کا دار دمدار نیتول پر ہے ہر کھخص کو وہی ملے گاجس کی اس نے نبیت کی 'لنذا جس شخص نے دنیا عاصل کرنے کی نیت ہے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی اور جس نے کسی عورت سے نکاح کے لئے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی - پس مهاجر کی ہجرت کاصلہ وہی ہے جس کے لئے اس نے ہجرت کی -" اے مخاری نے روایت کیا ہے۔

مسله ٢ کنائی الفاظ جن میں طلاق کی نیت ہو' ادا کرنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے ورنہ نہیں۔

عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْن لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْل اللهِ ﷺ وَ دَنَا مِنْهَا قَالَتْ : أَعُرْذُ با للهِ مِنْكَ ، فَقَالَ لَهَا : لَقَ**ذْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ إِلْحَقِي بِأَهْلِكِ** . رَوَاهُ

حضرت عائشہ مٹی تھا ہے روایت ہے کہ جون کی بیٹی (اساء جب نکاح کے بعد) رسول الله ما پہلے کی خدمت میں پیش کی گئی اور آپ (محبت کرنے کے لئے) اس کے قریب ہوئے تو کہنے لگی "میں آپ ے الله كى بناہ جائى مول" آپ نے ارشاد فرمايا "تونے عظيم ذات كى بناہ مالكى ب الندااي كھروالول

١ - مختصر صحيح بخاري للزبيدي ، رقم الحديث ١

#### 

و صاحب رسول اکرم مان کی اس می الفاظ میں طلاق شیں دی بلک کنائی الفاظ استعمال فرمائے کہ "ای گر چلی جا" چو نکہ آپ کی نیت طلاق کی تھی الندا طلاق واقع ہو گئی۔

عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِـنَ الْعِرَاقِ أَنَّ

عَنْ مَالِكُ إِنَّهُ بَلَغُهُ أَنَّهُ كَتِبَ إِلَى عَمْرُ بَنِ الخَطَابِ رَضِي الله عَنْهُ مِـنَ الْعِرَاقِ ان رَجُلاً قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ حَبَّلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمْرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلَى عَامِلِهِ

اِنْ مُّرْهُ أَنْ يُّوَافِيَنِيْ بِمَكَّةَ فِي الْمَوْسَمِ فَبَيْنَا عُمَرُ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَمَ عَلَيْهِ لَقَالَ عُمَرُ مَنْ أَنْتَ ؟ فَقِالَ أَنَا الرَّجُلُ الَّذِي أَمِرْتَ أَنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ عُمَرُ أَسْأَلُكَ مِرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا اَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلِكَ عَلَى غَارِبكَ . فَقَالَ الرَّجْلُ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْسَ !

وِ اسْتَخْلَفْتَنِیْ فِیْ غَیْرِ هَذَا ۚ الْمَوْضَعِ مَــا صَدَقْتُـكَ ۚ أَرَدْتُ بِنَالِـكَ الْفَـرَاقَ . فَقَــال عُمَـرُ بْـنُ الْحَطَّابِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ هُوَ مَا أَرَدْتَّ . رَوَاهُ مَالِكٌ (١)

حضرت عمر بن خطاب بڑاتھ کو عراق سے کسی آدمی نے خط لکھا کہ ایک فخص نے اپنی ہوی سے اس کما ہے ﴿ حَبْلُكِ عَلَى غَادِبِكِ ﴾ (بینی تیری رسی تیری کوہان پر ہے) حضرت عمر بڑاتھ نے عالم عراق و لکھا کہ اس فخص سے کمو کہ جج کے دوران مجھے مکہ میں کطے۔ حضرت عمر بڑاتھ ہیت اللہ شریف کا دان مجھے کہ میں کیا۔ حضرت عمر بڑاتھ ہیت اللہ شریف کا دان سے میں افت کیا ہے۔

لَّهُ عَنْ آبِيْ ذَرِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ

ئی الْنَحَطَاً وَ النِّسْيَانَ وَ مَا اسْتُكُوهُوا عَلَيْهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً (٢) . حفرت الوور رفائق من بين رسول الله طاق الله طاق الله على الله تعالى في ميري امت سے خطابھول

رجير كى حالت ميل كيا يواكام معاف فرماديا ب- " است اين ماجه في روايت كيا ب- كتاب الطلاق ، باب ما جذه في الحلية والبرية و أشاه ذالك ٢٠ حَمديع ابن ماجهة ، للإلباني ، الجذه الإيراني ،

ب مارور و بالمارور و مارور و م المارور و مارور و مارو

## كِرَاهَــةُ الطَّــالاَقِ طلاق كى كراهت

واقع ہو جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَ هَزُلَهُنَّ جِدٌّ ، ٱلنَّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (١) (حسن)

حفرت ابو ہریرہ بواللہ کہتے ہیں رسول اللہ مالی کیا تھا "تین چیزوں میں سنجیدگ اور ہنسی خال میں کئی ہات میں کئی ہات میں کئی ہات میں کئی ہات واقع مو جاتی ہے پہلی چیز نکاح ' دو سری چیز طلاق اور تیسری چیز رجوع-" اسے ترفدی

مسئلہ ہم بلاوجہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت جنت کی خوشبو تک

نہیں یائے گی۔

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : أَيُّمَا الْمُرَأَةِ سَــَأَلَتْ زَوْجَهَـا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسِ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاحَةَ (٢) (صحيح)

حضرت توبان بناتھ سے روایت ہے کہ رسول الله مائی الله عنوا "جس عورت نے اپ شوہر سے بلادجہ طلاق مائلی اس پر جنت کی خوشبو حمام ہے۔" اسے ترفدی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسلام منافق ہے۔

عَنْ تَوْبَانَ رَصِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : أَلْمُحْتَلِعَـاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

٢- صحيح منن الترمذي للالباني الجزء الاول رقم الحديث ٩٤٨

(صحيح)

١- صحيح سنن النزمذي للالياني الجزء الاول رقم الحديث ١٤٤ ٣- صحيح منن الترمذي للإلباني الجؤء الاول رقم الحديث ٩٤٨ عتنب الطائق - عرامة الطلاق

حضرت توبان والله سے روایت ہے کہ نبی اکرم مالی کیا نے فرمایا "(بلاوجه) خلع حاصل کرنے وال عورتیں منافق ہیں۔"اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔

وضاحت ظع ع سائل ظع ع باب من الماحد فرائين-

مسلد ۲ بلاسب بیوی کو طلاق دینا بهت برا گناه ہے-

عَن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللَّهِ إِلَّا أَعْظَـمَ اللَّذُنُـوْبِ عِنْـلَهُ اللهِ

رَجُلٌ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةٌ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَ ذَهَبَ بِمَهْرِهَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ (١)

حصرت عبدالله بن عمر والله كت بي رحول الله سائي الله عن فرمايا "الله ك نزويك بير بهت برا كناه

ہے کہ ایک آدی کسی عورت سے نکاح کرلے اور پھرجب اپی ضرورت پوری کرلے تواے طلاق وے دے اور اس کا مربھی اوا نہ کرے۔ "اے حاکم نے روایت کیا ہے۔

سلا کے طلاق لینے کے لئے بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑ کانے والا شخص

ر سول الله طلق کیا کا نا فرمان ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَيْسَ مِنَّـا مَنْ خَبَّبَ (صحيح) إِمْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدُ (٢)

حضرت ابو ہرریہ وہ ای کہتے ہیں رسول اللہ التا کیا نے فرمایا "وہ مخص ہم سے نہیں جو کسی عورت كواس كے شوہركے خلاف بحركائے يا غلام كواس كے مالك كے خلاف بمكائے-" اے ابوداؤد نے

روایت کیاہے۔ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ زَسُوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تَسْأَلُ الْمَـرْأَةُ طَـلاَقَ

أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَ تَنْكِحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا . رَوَاهُ أَبُودَاؤد (٣) (صحيح) حفرت ابو ہرریہ رفاقتہ کہتے ہیں رسول اللہ مٹھائیا نے فرمایا ''کوئی عورت اپنی بمن (سو کن) ک

طلاق كامطالبه نه كرے كه سوكن كا حصه بھى خود كے سكے (اور اس كى جگه خود) نكاح كر لے اس كئے

کہ جواس کی قسمت میں لکھا ہے اسے مل جائے گا۔"اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔
میاں بیوی کو جدا کرنا ابلیس کاسب سے زیادہ پہندیدہ فعل ہے۔

عَنْ حَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ : قَــالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ إِبْلِيْـسَ يَضَــعُ عَرْشَـهُ

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٧- سلسلة آحاديث الصحيحة للالياني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٩٩٩ ٣ صحيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٩٠٩ ٣- حيح سنن ابي داؤد ، للالباني ، الجنزء الاول ، رقم الحديث ١٩٠٨

كتاب الطلاق - كراهة الطلاق

عَلَى الْمَآءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مَنْ لَهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِيْنَةً يَجِىءَ أَحَدُهُمْ فَيَقُوْلُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ : ثُمَّ يَجِيْءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكُتُهُ حَتَى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ إِمْرَأَتِهِ قَالَ : فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَ يَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

كتاب صفات المنافقين ، باب قينة الشيطان في العرب من القريش

## اَلطَّللاَق فِي ضَوْءِ الْقُلرِ آنِ طَلاق قرآن مِيد كي روشن مين-

مسله ۹ دوران حیض طلاق دینا منع ہے۔

مسله ۱۰

غیر حاملہ اور مدخولہ عورت کی طلاق کی عدت تین طہریا تین حیض ہے بشرطیکہ نابالغ بچی (جسے ابھی حیض آنا شروع نہ ہوا ہو)' یا آسہ (جسے زیادہ عمر کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو) یا وفات شدہ شوہر

عسله اا

رجعی طلاق ہو تو دوران عدت میں اگر شو ہر رجوع کرنا چاہے تو دلی کو اس میں د کاوٹ نہیں ڈالٹی چاہئے۔

مسئله ۱۲

عورتوں اور مردوں کے حقوق کی شرعی اور قانونی حیثیت ایک جیسی ہے، جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے۔ سے اسی طرح مردوں پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے۔ رجعی طلاق میں عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے شو ہر جب چاہے

مسئله ۱۳۰

ربی سین میں مدت ہا ہوت سے پید پ رجوع کر سکتا ہے خواہ عورت راضی ہویا نہ ہو-

﴿ وَ الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُسُرُوْءٍ وَ لاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يُكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي ۚ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَـوْمِ الْمَآخِرِ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي خَلَقَ اللهُ فِي ۗ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَالْيَـوْمِ الْمَعْرُوفِ وَ بُعُوْلَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَرَجَةٌ وَ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُو ٱلْإِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وِ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُو ٱلْإِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وِ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَ

91

كتاب الطلاق - الطلاق في ضوء القرآن

اللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٥ ﴾ (٢٢٨:٢)

"جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین حض آئے تک اپنے آپ کو رو کے رکھیں اور ان کے لیے سہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے رحم میں جو کچھ طلق کیا ہے اسے چھپائیں انہیں ہر گز ایسانہ کرنا چاہئے اگر وہ اللہ اور ہوم آخر پر ایمان رکھتی ہیں اگر ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھراپی زوجیت میں واپس لینے کے حق دار ہیں۔ عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جسے مردوں کے ان پر ہیں البتہ مردول کو ان پر جیں البتہ مردول کو ان پر درجہ حاصل ہے اور اللہ تعالی سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔" (سورہ بقرة آیت نمبر ۲۲۸) وضاحت اور مالم کی عدت وضع حمل ہے فیرمہ خولہ مطلقہ کی کوئی عدت نہیں وہ طلاق کے فرا بعد دو مرا نکاح کر وضاحت ہے جن عورتوں کو برحائے کی دجہ سے جین آنا بنہ ہو گیا ہوان کی عدت تمن اہ ہے۔

۱۔ رخم میں خلق کو نہ چھپانے کا مطلب میہ ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو جتنے حیق آئیں وہ کچ کچ بتانے چاہیں مثلًا اگر کوئی عورت خود بھی رجوع کرنے کی خواہش مند ہو تو تین حیض گزرنے کے باوجود میہ کسر دے کہ ایک یا دو حیض آئے ہیں یا اگر خود عورت رجوع کرنالپند نہ کرتی ہو تو ایک یا دو حیض آنے پر عی کمہ دے کہ تین حیض آئے حکہ میں ادائک نہ سرمنع فہ آلا گیا۔ سروی کل، سرومطلب حمل کا موجود مونایا نہ ہونا بھی ہو سکتاہے۔

آ بچے ہیں۔ ایبائرنے سے منع فرمایا کیا ہے۔اس کا دو سرا مطلب حمل کا سوجود ہونایا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ ۱۱ رجعی طلاق (وہ طلاق جس کے بعد رجوع کرنے کی اجازت ہے)

ر بھی علال (وہ حلال بن سے بعد ربوں سر کے مواقع ساری زندگی میں صرف دو ہی ہیں۔

تیسری طلاق جے طلاق بائن کہا جاتا ہے' کے بعد رجوع کا حق باقی نہیں رہتا بلکہ میاں ہیوی میں مستقل علیحدگی ہو جاتی ہے۔

ملاق دینے کے بعد عورت کو دیا ہوا مہریا دوسرا سلمان زیست مشلّا زیوریا کیڑے وغیرہ واپس نہیں لینے جاہئیں-

و مناخب آیت استار بیرونورد می میان مین مین مین مین مین است. مناخب آیت استار نمبر ۱۰۷۵۱۳ تحت ما منافظه فرمانین

سلہ اک اگر کوئی مطلقہ خانون دو سرا نکاح کر لے اور دو سرا شوہر صحبت کے بعد اپنی آزاد مرضی سے اسے طلاق دے دے تو مطلقہ خانون عدت گزرنے کے بعد اپنے پہلے شوہرسے نکاح کرسکتی ہے۔

﴿ فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلاَ

مسئله 🗅

عسله ٢

عسنله

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُودَ اللهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ يَبَيُنهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ ﴾ (٢٠٠٢)

"اگر (کسی شوہرنے اپنی بیوی کو تیسری) طلاق دے دی ہو وہ عورت پھراس کے لئے حلال نہ ہو
گی آلایہ کہ اس کا نکاح کسی دو سرے مخص سے ہو اور وہ اسے (آزاد مرضی سے) طلاق دے تب اگر
پہلا شوہراورید (مطلقہ) عورت دونوں بیہ خیال کریں کہ حدود اللی پر قائم رہیں گے تو ان کے لئے ایک
دو سرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں دہ (ان)
لوگوں کی ہدایت کے لئے واضح کر رہا ہے (جو اس کی حدول کو توڑنے کا انجام) جانتے ہیں" (سورہ بقرہ اُتیت نمبر ۲۳۰)

اگر مرد چاہے تو عورت کو ازدواجی زندگی ختم کرنے کا اختیار دے سکتاہے اس صورت میں عورت کا فیصلہ قطعی طور پر نافذ العل ہو گا۔ گا۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلْأَوْاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُودْنَ الْحَيْـلُوةَ الدُّنْيَـا وَ زِيْنَتَهَـا فَتَعَـالَيْنَ أُمَّتُعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً ٥ ﴾ (٣٣،٣٣)

"اے نی ! اپی بیوبوں سے کہواگرتم دنیا اور اس کی زینت جاہتی ہو تو آؤیں متہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کردول اور آگر تم اللہ اور اس کے رسول مٹائیکم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔" (سورہ احزاب ' آیت نمبر۲۸)

میاں بیوی کے درمیان جھاڑے کی صورت میں شرعی عدالت میں جانے سے پہلے اپنے اپنے خاندان میں سے ایک ایک نیک اور معاملہ فہم آدمی کو بطور ثالث مقرر کرکے مصالحت کرنے کا حکم ہے۔

﴿ وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا ۚ مُّنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

٣

كتاب الطلاق - اُلطلاق في ضوء القرآن

عُرِيْدَا ٓ إِصْلاَحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ٥ ﴾ (٢٥:٤)

"اور اگر تم لوگوں کو میال ہوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک ثالث مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک ثالث مرد کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو- وہ وونوں (ثالث یا زوجین) اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ تعالی ان کے ورمیان موافقت کی صورت پیدا فرمادے گا اللہ سب کچھ جانا ہو رباخبرہے۔" (سورہ نساء 'آیت نمبر۳۵)

مسله بنور کے دائد بیویال رکھنے والے شوہرے اگر کسی بیوی کو کسی مسله بنور کے دائد بیویال رکھنے والے شوہرے اگر کسی بیوی کو کسی وجہ سے بدسلوکی اور بے رخی کا خطرہ ہو اور وہ بیوی اپنے حقوق چھوڑ کر اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر آمادہ ہو تو شوہر کو اے طلاق نہ دینے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

میاں بیوی کے درمیان بگاڑ کی صورت میں ایک دو سرے کے ساتھ خدا ترسی کا طرز عمل اختیار کرنے کا تھم دیا گیاہے۔

﴿ وَ إِن اَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا طَ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ طَ وَ أُحْضِرَتِ الْمَانْفُسُ الشُّتْحَ طَ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَقَبُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرًا ٥ ﴾ (١٢٨:٤)

"جب سی عورت کو اینے شوہر سے بدسلوکی یا ہے رخی کا خطرہ ہوتو کوئی مضا کقہ نہیں اگر میال اور بیوی (پچھ حقوق کی کی اور بیشی پر) آپس میں صلح کرلیں 'صلح بسرطال (علیحدگ سے) بہتر ہے۔ نفس شک دلی کی طرف جلد ماکل ہوجاتے ہیں لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا تری سے کام لو ' تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس (نیک) طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔" (سورہ نساء 'آیت نمبر ۱۳۸۸) وضاحت عورت کی تک دل ہے کہ اپنی باری ' برحالے یا بد صورتی کے باوجود مرد سے ای محبت اور رخبت کا نقاضا کرے جو محت مند یا نوجوان یا خوبصورت ہوی کے لئے ہوئتی ہے۔ مردکی تک دل ہے کہ بی شادی کے بعد بعد کی بیا یوی کے زیادہ سے زیادہ حقوق کم کرنے کی کوشش کرے اور اس کی مجبوری (بیاری ' برحلیا یا بد صورتی ) سے نامان فائی دافلاء ہے۔

rr طلاق دینا صرف مرد کا اختیار ہے عور ت کا نہیں ہے ،

المالما كتاب الطلاق - الطلاق في ضوء القرآن ٣٣ صحبت سے قبل اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو عورت پر کوئی عدت نہیں۔ طلاق کے فورا بعد عورت دو سرا نکاح مسلہ ۲۳ صحبت ہے قبل دی گئی طلاق میں حق رجوع باقی نہیں رہتا۔ ﴿ يَمَا أَيُّهَمَا الَّذِيْنَ آمَنُوا ۚ إِذَا نَكَخْتُمُ الْمُؤْمِنِيْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ج فَمَتَّعُوْهُنَّ وَ سَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاُه ﴾ (٣٣: ٤٩) "اے لوگو' جو ایمان لائے ہو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرد ادر پھرانسیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں جس کے بورا کرنے کا تم مطالبہ کر سكوللذا انهيل مجمع مال دو اور بحطے طريقے سے رخصت كردو-" (سورہ احزاب أيت نمبروس) مسله ۲۵ عجلت میں یا غصہ میں بلا سویے سمجھے طلاق دینا منع ہے۔ سله ٢٦ دوران حيض طلاق دينا منع ہے۔ <u>ا جس طهرمیں عورت سے صحبت کی ہو اس میں طلاق دینا منع ہے۔</u> مسلا ۲۸ بیک وقت تین طلاقیں دینامنع ہے۔ ra طلاق دینے کے بعد عدت کی مدت کا صحیح شار کرنا ضروری ہے۔ **سن المجمى طلاق کے بعد عورت کو عدت بوری ہونے تک شوہر کے** گھریر ہی رہنا چاہئے۔ سے دوران عدت رجعی طلاق والی عورت کو گھرسے نکالنامنع ہے۔ مستله **س** دوران عدت رجعی طلاق والی عورت کا نان و نفقه مرد کے ذمہ

مسله ۳۳ طلاق کے معاملہ میں اللہ تعالی کے احکام کی خلاف ورزی کرنے

#### والا فریق ظالم ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النَّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُحْرِجُوْهُنَّ مِنْ بَيُوْتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ط وَ تِلْكَ اللهَ رَبَّكُمْ لاَ تُحْرِجُوْهُنَّ مِنْ بَيُوْتِهِنَّ وَ لاَ يَخْرُجُنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ط وَ تِلْكَ خُدُودُ اللهِ طَوْدُ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط لاَ تَدْرِيْ لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ٥ ﴾ (١:٦٥)

"اے نی ! جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لئے طلاق دیا کرد اور عدت کے نام طلاق دیا کرد اور عدت کے زمانہ عدت میں) نہ تم انہیں ان کے زمانے کا ٹھیک شار کرد اور اللہ سے ڈرد جو تہمارا رب ہے (زمانہ عدت میں) نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود تکلیں اِلّا ہے کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں ہے اللہ کی مقرر کردہ حدیں جی اور جو کوئی اللہ کی حدول سے تجاوز کرے گاوہ اپنے اور خود ظلم کرے گاتم نہیں

طلاق ایت نم

الله الله الرصحبت كرنے ہے پہلے جب كہ مهر بھى ابھى مقرر نه ہوا ہو كوئى شخص ابنى بيوى كو طلاق دے تو اس پر مهرادا كرنا واجب نهيں البتہ ابنى استطاعت كے مطابق عورت كو ليجھ نه كچھ مهرايہ وينا چاہئے۔

﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقَتُمُ النَّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْتَفُوضُواْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً ج وَّ مَتَّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ جَمَتَاعًا بِالْمَغْرُوْفِ جَ حَقًّا عَلَى الْمُحْدِيْنَ مِهِ عَلَى الْمُوْسِعِ الْمُوْسِعِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

الْمُحْسِنِيْنَ ٥﴾ (٢٣٦:٢)

"تم پر پچھ گناہ نہیں اگر اپن عور توں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے ا یا مرمقرر ہو اس صورت میں انہیں پچھ نہ پچھ دینا ضرور چاہئے خوش حال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقہ سے دے یہ نیک لوگوں پر لازم ہے۔" (سورہ بقرہ' آیت نمبرا ۲۳۳) كتاب الطلاق – الطلاق في ضوء القرآن

مسلہ **۳۵** نکاح کے بعد اگر صحبت کرنے سے پہلے جبکہ مہر طے ہو چکا ہو کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس پر نصف مہرادا کرنا واجب ہے۔

﴿ وَ إِنْ طَلَقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ط وَ أَنْ تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَ لاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ط إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ۞ ﴾ (٢٣٧:٢)

"اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مرمقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں اضف مردینا ہو گا یہ اور بات ہے کہ عورت درگزر سے کام لے (اور مرنہ لے) یا وہ مردجس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے درگزر سے کام لے (اور بورے کا پورا مردے دے) اور تم (لینی مرد) نری سے کام لو تو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے باہمی معاملات میں فیاضی کے طرز عمل کو نہ بھولو بے شک جو کچھ تم لو تو یہ واللہ اے دیکھ رہا ہے۔" (سورہ بقرہ "آیت نمبرے)

### صِفَاتُ الزَّوْجِ الْأَمْشَلِ مثالى شوبركى خوبيال

سے اسم اسم میں سور ہے۔ حسن سلوک کرنے والا مرد بہترین شوہرہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِاَهْلِـهِ وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِـهِ وَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١) (صحيح)

حضرت عائشہ رہی ہی کہتا ہیں رسول اللہ ملی کیا نے فرمایا "تم میں سے بھترین مخص وہ ہے جو اپنے اہل وعیال کے لئے اچھا ہو اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لئے اچھا ہول- جب تمهارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کی بری ہاتیں کرناچھوڑ دو-"اسے ترفدی نے روایت کیا ہے-

معزت عبدالله بن عباس بی کتے ہیں رسول الله می کیا نے فرمایا "تم میں ہے بہتر محض وہ ہے جو اپنی عور تول کے لئے اچھا ہے۔" اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔

" ایم کی کو نہ مار نے والا شخص بہترین شو ہر ہے۔
" یوی کو نہ مار نے والا شخص بہترین شو ہر ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَادِمًا وَ لاَ إِسْرَأَةً قَطُّ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوِدَ ٣)

حصرت عائشہ رہی ہوں فرماتی ہیں رسول اللہ ماتی کیا نے سمی خادم یا عورت کو بھی نہیں مارا- اسے ابو واؤد نے روایت کیاہے۔

١- صحيح سنن الترمذي ، للالياني ، الجزء الفالث ، رقم الحديث ٢٠٥٧

٧- صحيح الجامع الصغير، للالباني ، الجنوء الثالث ، رقم الحديث ٢٣٩١

٣- صحيحٌ سنن أبي داؤد ، للالباني ، الجنوء القالث ، رقم الحديث ٣ . . ٤

4

ً عتلب الطلاق – صفات الزوج الامثل

#### مسله ۳۸ آزمائش اور مصیبت میں صبر کرنے والا شخص بهترین شوہرہ۔

عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنِ الْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ النَّالِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١) (صحيح) الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّالِ. رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١)

حضرت عائشہ بڑی نیا کہتی ہیں کہ رسول اللہ منتی کیا "جو مخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے ان پر صبر کیا تو وہ بیٹیاں اس (باپ) کے لئے آگ سے رکاوٹ ہوں گی۔" اسے ترزی نے مواری کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ عِنْ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) (صحيح)

حضرت عائشہ رہی ہواست ہواریت ہے کہ رسول الله ماٹھ نے فرمایا "جو مخص بیٹیوں کے ساتھ آزملیا گیااور اس نے ان کے ساتھ نیکی کی (بینی اچھی تعلیم و تربیت کی) وہ اس مخص کے لئے آگ سے رکاوٹ ہوں گی۔"اسے مسلم نے روایت کیاہے۔

ر کاوٹ ہوں گی-"اسے مسلم نے روایت کیاہے۔

مسلم سے کام لینے والا نیز

معاملے میں در گزر کرنے والا نری سے کام لینے والا نیز
بیوی کے حق میں خیرادر بھلائی کی بات قبول کرنے والا شخص اچھا

شوہرہے۔

حضرت ابو ہربرہ بنالتہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملتی کیا در محف اللہ اور بوم آخرت بر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ ور پیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ ۱- صعبح سن التومذی ، للالبانی ، الجزء الثانی ، رقم الحدیث ۱۵۶ ۲- کتاب البر و الصلة ، باب فصل لاحسانی البات ۲- کتاب البر و الصلة ، باب الوصیة بالنساء

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لوگو! عورتوں کے حق میں خیراور بھلائی کی بات قبول کرد (یاد رکھو!) عور تیں پہلی سے پیدا کی گئ ہیں اور پہلی میں سے سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر کی پہلی ہے۔ (یعنی جتنے او پنچ خاندان کی عورت ہوگی اتنی زیادہ ٹیڑھی ہوگی) اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو تو ٹر ڈالو گے اور اگر ویسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی للغدا ان کے حق میں خیراور بھلائی کی بات قبول کرد۔" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسلم الل وعیال پر خوشدلی ہے خرچ کرناا چھے شوہر کی صفت ہے۔

عَنْ أَبِيْ مَسْغُوْدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : نَفْقَةُ الرَّجُلِ عَلَىَ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١)

حضرت ابومسعود انصاری بناتھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملٹھیا نے فرمایا ''آدمی کا اپنے اہل پر خرج کرناصد قد ہے۔'' اسے ترمذی نے روایت کیاہے۔

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ دِيْنَـارٌ أَنْفَقْتَهُ فِـىْ سَبِيْلِ اللهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَـى مِسْكِيْنٍ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَـى مِسْكِيْنٍ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَـى أَهْلِكَ . رَوَاهُ مُسَّلِمٌ (٢)

حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ کہ جی رسول اللہ طاق کے خرمایا "(اگر) ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرج کیا ایک غلام کو آزاد کرانے میں خرج کیا ایک مسکین پر صدقہ کیا اور ایک اپ اہل و عیال پر خرج کیا -"اے خرج کیا واج کیا تو اجرکے لحاظ سے وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم نے اپنے اہل و عیال پر خرج کیا -"اسے مسلم نے روایت کیا ہے -

مسلم الم الم الم كاج ميں بيوى كا ہاتھ بٹانے والا شو ہر بهترين شو ہر ہے-

عَنِ الْاَسْوَدِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ وَلَيْتُ يَصْنَعُ فِى أَهْلِهِ ، قَالَتْ كَانَ فِى مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرِتِ الصَّلاَةُ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ . رَوَاهُ البُحَارِيُّ (٣)

حضرت اسود ہو اللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ وہی پیا سے عرض کیا ''رسول اکرم

٣- كتاب الزكاة ، باب فضل النققة على ايصال والمملوك

١- صحيح سنن ابي داؤد ، للالهاني ، الجنوء الثالث ، رقم الحديث ٣٠٠٣
 ٣- كتاب الادب ، باب كيف يكون الرجل في اهله

النبیا گرمیں کیا کرتے ؟" حضرت عائشہ رقی آفیا نے فرمایا "آپ گھرے کام کاج میں مصروف رہتے اور جب ناری جب نماز کا وقت ہو تا تو نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے۔" اسے بخاری نے روایت کیاہے۔ وضاحت دوسری روایت میں ہے کہ آپ بازار سے سودا سلف خرید کرلاتے اور اپنا جو تا وغیرہ خود مرمت فرمالیا کرتے۔

## صِفَاتُ الزَّوْجَةِ الْأَمْشَلَةِ مثالى يوى كى خوبيال مثالى يوى كى خوبيال

سله ۳۳ کنواری شریل گفتار 'خوش مزاج ' قناعت پیند ' شوہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت بهترین رفیقہ حیات ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَدِيْمٍ بْنِ سَاعِدَةِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهُا وَ أَرْضَى بِالْيُسِيْرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١)

(صحيح)

حضرت عبدالرحمٰن بن سالم بن عتب بن عديم بن ساعده انصارى روايتي اپن باپ سے اور اس كے باپ نے داور اس كے باپ نے داوا سے داور اس كاپ نے داوا سے داوا سے نكاح كرد كه وه شيرس گفتار بوتى بيں ذياوه نيچ جنتى بيں اور تھوڑى چيز پر جلد خوش ہو جاتى بيں۔" اسے ابن ماجہ نے روايت كيا ہے۔

عَنْ حَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَيْ اللهِ عَنْهُ عَلْهُ عَلْمًا فَفَلْنَا كُنَّا قَرِيْبًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ ، قُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللهِ ! إِنَّىْ حَدِيْتُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ : تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ : نَقَ اللهِ ! إِنِّى حَدِيْتُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ : تَزَوَّجْتَ ، قُلْتُ : نَقَ اللهِ ! إِنَّى حَدِيْتُ مَهُ لِلهِ بِكُرُا لَكُوْ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبٌ ، قَالَ : فَهَ لا بِكُرُا لَللَّاعِبُهَا وَ لَللَّعِبُكَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

حفرت جابر بن تفریح میں ہم ایک غروہ میں نمی اکرم مٹائیل کے ساتھ تھے جب ہم واپس ہوئے تو میند کے قریب میں نے عرض کیا "یا رسول اللہ مٹائیل ! میں نے نی نی شادی کی ہے۔" آپ نے دریافت فرمایا "کیا تو نے شادی کی ہے؟" میں نے عرض کیا" ہیں ! "آپ نے فرمایا "کنواری سے یا

١- صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ١٩٠٨
 ٢- مشكوة الصابيح ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٠٨٨

ہوہ سے؟" میں نے عرض کیا "بیوہ سے-" آپ نے ارشاد فرمایا "کنواری سے شلوی کیوں نہیں کی وہ تیرے ساتھ کھیلتا۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے-

یرے ملک میں اور توان کے ملک میں اس کے مال اور اس کی عزت کی محافظ مسلم میں اس کے مال اور اس کی عزت کی محافظ نیز این شو ہر کی اطاعت گزار اور وفادار خاتون بهترین بیوی ہے۔

عنْ عبْدالله بْن سلامٍ رضى الله عنْهُ قال : قال رسُولُ الله ﷺ خيْر النَّسِآء من تسرُك إذا بصرْت و تطيعُك إذا أمرْت و تحفظ غيْبتك في نفْسها و مالك . رراه الطّبرانيُ (١)

حضرت عبدالله بن سلام بنائله کہتے ہیں رسول الله طلی آیا نے فرمایا ''بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھیے تو تجھے خوش کر دے اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجالائے اور تیری عدم موجودگ میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے۔'' اے طبرانی نے روایت کیا ہے۔

اولاد ہے محبت کرنے والی اور اپنے شو ہر کے تمام معاملات کی امین خاتون بہترین بیوی ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهُ فَالَهُ فَرَيْشٍ حَيْرُ يَسَآءُ فُرَيْشٍ حَيْرُ يَسَآءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ وَ أَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِى ذَاتِ يَدِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) خَعْرَت ابُو مِرِيه بَنْ تَمْدَ كِمَتْ مِينَ رسول الله التَّمَيْرَا فَ فَرالِيا "اونوْل پر سوار ہونے والی عورتول میں خضرت ابو مِریه بِنْ تَمْدُ عِین رسول الله التَّمَايَةِ اللهِ قَرالِي "اونوُل پر سوار ہونے والی عورتول میں

معصرت آبو ہریرہ رفاقۂ سمنے ہیں رسول اللہ شکھائیم کے قرمایا مہاوسوں پر سوار ہونے والی عور توں میں سے بهترین عور تیں قرایش کی ہیں- بچوں پر نمایت شفقت اور مهربانی کرنے والیاں ہیں اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کی محافظ اور امین ہوتی ہیں-"اہے مسلم نے روایت کیا ہے-

مسلم الله الله تعالیٰ راضی مسلم الله تعالیٰ راضی رہنا ہے۔ رہنا ہے۔

١- صحيح الجامع الصغير و زيادته ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٣٢٩٤
 ٣- كتاب النكاح ، باب تحريم امتناعها من فراش زوجها

or

حفرت ابو ہریرہ بھاٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹھیل نے فرمایا "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب کوئی شخص اپنی یوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسانوں میں ہے ناراض رہتی ہے۔ حتی کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔" اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسلم کی شوہر سے بہت زیادہ محبت کرنے والی عورت بہترین رفیقہ حیات ہے۔

عنْ أنس رَضِي اللهُ عنْهُ عن النّبِيّ ﷺ قَالَ تَزُوّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَبَانِيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْمَانْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطّبْرَانِيُّ (١)

حضرت انس بخاتفہ سے روایت سے کہ نبی اکرم ملتی کے فرمایا "محبت کرنے والی اور زیادہ بج جننے والی عورت سے نکاح کرو کیونکہ میں قیامت کے روز ووسرے انبیاء کے مقابلے میں تماری کشرت کی وجہ سے فخر کرول گا۔" اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔

مسله ٣٨ يا ني نمازول كى پابندى كرنے والى ومضان كے روزے ركھے والى و مسله ١٩٠٠ يا يا ني نمازول كى پابندى كرنے والى و بيات ہے۔
عن أبي هُريْرة رضى الله عنهُ قال : قال رسُولُ الله ﷺ إذا صَلَتِ الْمَوْأَةُ خَمْسُهَا و صَامَتْ شَهْرَهَا و حصّنَتْ فَوْجَهَا و أطاعَتْ زَوْجَهَا قِيْلَ لَهَا ادْخُلَى الْجَنَّة مِنْ أَي أَبُوابِ الْجَنَّةِ شِنْتِ . رواهُ ابْنُ حبّان (٢)

حضرت ابو ہریرہ بناٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملٹی اور ایٹ خرمایا ''جو عورت پانچ نمازیں اوا کرے' رمضان کے روزے رکھے' اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور ایپے شوہر کی فرمانبرواری کرے اسے (قیامت کے روز) کما جائے گا جنت کے (آٹھوں) درداندوں میں سے جس سے جاہے واخل ہو جا۔'' اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔

مسلم 😘 شوہر کو خوش رکھنے' شوہر کی اطاعت کرنے اور اپنی جان و مال شوہر

١- آداب الزفاف للإلباني ، رقم الصفحه ٨٩

٣- صحيح الجامع الصفير و زيادته ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٦٧٣

#### پر قرمان کرنے والی خاتون بهترین رفیقه حیات ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللهِ ! أَيُّ النَّسَآءِ خَيْرٌ ؟ قَـالَ : أَلْتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَ تُطِيْعُهُ إِذَا أَمَرَ وَ لاَ تُخَالِفُهُ فِيْ نَفْسِهَا وَ مَالِهَا بِمَا يَكُرَهُ . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) (حسن)

حفرت ابوہریرہ بھٹھ کتے ہیں عرض کیا گیا "یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ عورت کون ی ہے؟" آپ نے ارشاد فرمایا "وہ عورت کہ جب اس کا شوہراس کی طرف دیکھے تواسے خوش کر دے جب کی بات کا تھم دے تو اس کی اطاعت کرے نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو تاپند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے۔" اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔

چیر و ما چیک حربالوال بیل اس می محافظت نه کرئے۔ " اسے نسانی کے روایت کیا ہے۔ مسلم معالم میں شوہر کی آخرت کا خیال رکھنے والی مومنہ مثالی بیوی

- 2

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا نَزَلَ فِى الْفِضَّةِ وَالدَّهَبِ مَا نَزَلَ ، قَالُوا : فَأَى الْفِضَّةِ وَالدَّهَبِ مَا نَزَلَ ، قَالُوا : فَأَى الْمَالِ نَتَّجِذُ ؟ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : فَأَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ ، فَأَوْضَعَ عَلَى بَعِيْرِهِ . فَأَذْرَكَ النّبِيَ عَلَى أَمْ وَ فَقَالَ : يَارَسُولُ اللهِ ! أَيَّ الْمَالِ نَتَّجِدُ ؟ فَقَالَ : يَارَسُولُ اللهِ ! أَيَّ الْمَالِ نَتَّجِدُ ؟ فَقَالَ : لِيَا مُولِمَ اللهِ ! أَيَّ الْمَالِ نَتَّجِدُ ؟ فَقَالَ : لِيَتَّجِدُ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا ، وَلِسَانًا ذَاكِرًا ، وَ زَوْجَةً مُؤْمِنَةً ، تُعِيْنُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْ وَلِيَعْ اللهِ عَلَى أَمْ وَ وَوْجَةً مُؤْمِنَةً ، تُعِيْنُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلهُ اللهِ ا

حضرت توبان بوات ہیں جب سونا جائدی (جمع کرنے کی وعید) کے بارے میں آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑی ہیں ہے آپس میں کما "پھر ہم کون سامال جمع کریں؟" حضرت عربوات نے کما "میں تہمارے لئے ابھی اس سوال کا جواب دریافت کرتا ہوں۔" چنانچہ حضرت عمربوات اونٹ پر سوار ہو کر تیزی سے گئے اور نبی اکرم ملٹھ ہیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں (لینی حضرت توبان بواتی) حضرت عمربوات نوبان بواتی کو تیزی سے گئے اور نبی اکرم ملٹھ ہیا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں الین جم کون شامال جمع کریں؟" عمربوات کے بیچھے بیچھے تھا۔ حضرت عمربوات کے عرض کیا "یا رسول اللہ"! ہم کون شامال جمع کریں؟" آپ ملٹھ ہیا نے ارشاد فرمایا "تم میں سے ہرایک کو شکر گزار دل و کر کرنے والی زبان مومنہ ہوی دو آخرت کے بارے میں تمہاری مددگار ثابت ہو واصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔" اے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٩- صحيح سنن النسائي . للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث . ٣٠٣٠

<sup>--</sup> صحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجنوء الاول ، رقم الحديث ٥٠٥

۵۵

كتاب الطلاق - صفات الزوجة الأمثلة

### مسلامال بیوی بننے کے لئے چار قابل تقلید مثالیں۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ نِسَآءِ الْعَالَمِيْنَ أَرْبَعٌ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَ خَدَيْجَةُ بِنْتُ خَوَيْلِهِ وَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ وَ آسِيَةً إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ (١)

(صحبح)

٩- صحيح الجامع الصغير و زيادته ، للالباني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٣٣٢٣

# أَهَـمِّيَّةُ حُقُونَ الــزَّوْجِ شوہرے حقوق کی اہمیت

مسله ۱۲ جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ اللہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتی۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أُوْفَى قَـالَ : قِـَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ وَالَّـذِيْ نَفْسُ مُحَمَّـدٍ بيَدِهِ لِاَ تُؤَدِّى الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّى حَقَّ زَوْجِهَا وَ لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَـهَا وَ هِـى عَلَـى قَتَبِ لَمْ تَمْنَعُهُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١) (صحيح)

حصرت عبدالله بن ابی اوفی مناتلہ کہتے ہیں رسول الله ملتی آنے فرمایا ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عورت ایں وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نه کرے عورت اگر پالان (گھوڑے یا اونٹ پر بیٹھنے کے لئے استعال کی جانے والی گدی) پر سوار <u> ہو اور مرد اسے بلائے تِب بھی عورت کو انکار نہیں کرنا چاہئے۔ " اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔</u> 

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : حَقُّ الزُّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلْحَسِنُهُا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ . رَوَاهُ الْحَـاكِمُ وَابْنُ حَبَّـانَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارُ قُطَنِيُّ وَالْبَيْهَةِيُّ (٢)

حضرت ابوسعید بنات سے روایت ہے کہ نی اکرم ملتھیا نے ارشاد فرمایا "شو ہر کا بوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس کو جائ لے تب بھی شوہر کا حق اوا نہیں کر سکتی۔"

۹- صحیح سنن ابن ماجة ، للالبانی ، الجزء الاول ، رقم الحدیث ۱۵۳۳
 ۲- صحیح الجامع الصغیر و زیادته ، للالبانی ، الجزء الثالث ، رقم الحدیث ۳۹ ۳۳

اسے حاکم' ابن حبان' ابن الي شيبه' وار قطني اور بيهق نے روايت كيا ،

مسلم مسلم مسلم المنتومرك حقوق ادانه كرنے والى بيوى كے لئے جنت كى حورين بددعا کرتی ہیں۔

عَنْ مُعَادِ بْنِ جَبَّلِ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَــالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ لاَ تُـؤْذِي امْـرَأَةٌ زَوْجَهَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ لَإَ تُؤْذِيْهِ قَاتَلَكِ اللَّهُ فَإِنَّمَــا هُـوَ عِنْــدَكِ دَخِيْــلّ أَوْشَكَ أَنْ يُفارِقُكَ إليْنا . رَوَاهُ بْنُ مَاحَة (١)

حضرت معاذ بن جبل مِن الله على رسول الله ملي يل عن فرمايا "جب كوئى عورت اين شوهر كو تکلیف پنچاتی ہے تو موئی آنکھوں والی حوروں میں سے اس (نیک شوہر) کی بیوی کہتی ہے اللہ تھے ہلاک کرے اسے تکلیف نہ وے میہ چند روز کے لئے تیرے پاس ہے عقریب مجھے چھوڑ کر ہارے یاس آنے والا ہے۔"اسے ابن ماجدنے روایت کیا ہے۔

١ عصحيح سنن ابن ماجة ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ١٦٣٧

### حُقُوْقُ الزَّوْجِ شوہرکے حقوق

خاندانی لظم کے اعتبار سے (ایمان اور تقوی کے اعتبار سے نہیں) مومری برتر حیثیت (قوامیت) کوتسلیم کرنابیوی پر واجب ہے-

**64** .....

**66** 

یوی اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے تو پہلے مرحلے میں اسے سمجھانے' دوسرے مرحلے میں اپنی خوابگاہ میں بسرے الگ کرنے اور تیسرے مرطے میں ہلکی مار مارنے کاحق حاصل ہے۔

﴿ ٱلرُّجَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النُّسَآءِ بِمَا فَضُلُ ا فَدُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ و بِمَآ أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِــمْ مَ فَالصَّلِحَاتَ فَمِنْتُ خَفِظْتُ لَلْغَيْسِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ مَ وَٱلَّتِي تَحَافُون نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً و إِنَّ اللَّهِ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ٥ ﴾ (٣٤:٤)

"مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بناء پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دو سرے پر فضیلت دی ہے اور اس بناء پر که مرد اینا مل خرج کرتے ہیں ہی جو صالح عور تیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردول کی عدم موجودگی میں سے حفاظت النی مردول کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں اور جن عور تول سے حمهیں مرکشی کا اندیشہ مو انہیں سمجماؤ ، خواب گاہوں میں ان کے لئے بسترالگ کردو اور مارد اگر وہ مطیع ہوجائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لئے بہلنے نہ تلاش کرد- یقین رکھو کہ اللہ بڑا ادر بالاترب-" (سورہ نساء کیت نمبر ۱۳۸)

مسلم المحال اینی ہمت اور بساط کے مطابق شوہر کی اطاعت اور خدمت کرنا

#### یوی پر واجب ہے۔

### مسله ۵۸ شو ہر بیوی کی جنت یا جہنم ہے۔

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّنَنِي عَمَّتِيْ قَالَت : أَنَيْتُ رَسُولَ الله عَنْهُ قَالَ : حَدَّنَنِي عَمَّتِيْ قَالَت : أَنَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ ؟ قُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ : أَيُّ هَلِهِ أَذَاتُ بَعْلٍ ؟ قُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ فِيهُ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ أَنْتِ لَهُ ؟ فَلْتُ : مَا آلُونُهُ إِلاَّ مَا عَجِزْتُ عَنْهُ ، قَالَ [ فَانْظُرِي عَ ] أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ؟ فَإِنَّمَا هُو أَنْتِ لَهُ ؟ فَإِنَّمَا هُو جَنْتُ كِهُ وَالْبَيْهَقِيُّ (١) جَنَّتُكِ وَ نَازُكِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ (١) (صحيح)

حفرت حمین بن محمن رہائی سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ النہ ہلے کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا "یہ کون عورت (آئی) ہے کیا شوہر والی ہے !" میں نے عرض کیا "ہاں!" "پھر آپ نے دریافت کیا "تیرا اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ردیہ ہے؟" میں نے عرض کیا "میں نے بھی اس کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی سوائے ہیں ؟" میں نے بھی اس کی اطاعت اور خدمت کرنے میں کسر نہیں چھوڑی سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔" آپ نے ارشاد فرمایا "اچھا یہ بتاؤ اس کی نظر میں تم کیسی ہو؟ یا، رکھو! وہ تمہاری جنت اور جنم ہے۔" اسے احمد 'طرانی حاکم اور بہتی نے روایت کیا ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ كُنْتَ آمِرًا أَنْ يَسْجُهُ لِللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْ كُنْتَ آمِرًا أَنْ يَسْجُهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبْرِيُ وَعَلَيْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبْعِينَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبْعِينَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ النَّبْعِينَ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاءُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُ عَلَاكُ ع

حضرت ابو ہریرہ دخاتھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملٹھاتیا نے فرمایا "اگر میں (اللہ کے علاوہ) کسی وو سرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو محکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہر کو سجدہ کرے۔" اسے ترمذی نے روایت کیاہے۔

وضیاحت جس معالمے میں شوہر اللہ اور اس کے رسول مٹھیم کی نافرمانی کا حکم دے اس معالمے میں شوہر کی اطاعت ہر گز واجب نئیں رسول اکرم مٹھیم کا ارشاد مبارک ہے۔ \*اللہ تعالی کی نافرمانی کے معالمہ میں نمبی کی اطاعت جائز نئیں۔" (مند احمہ)

### مسلم اقع المركى ہرجائز خواہش كااحرام كرنابيوى پر واجب ہے۔

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَ زَوْجُهَا شِاهِدٌ ، وَ لاَ تَأْذَنُ فِى بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَ مَها أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ السَّامِةُ الثالثة ، ٢-معج سن الوملى ، للاباس ، الجزء الاول ، وتم الحديث ٢٦٦

أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى ۚ إِلَيْهِ شَطْرُهُ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (١)

حضرت ابو ہریرہ رخافخہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ''عورت کے لئے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کی (مردیا عورت) کو گھر میں آنے کی اجازت ویتا جائز ہے۔ جو عورت شوہر کی اجازت کے بغیر (گھرکے ماہانہ) خرچ سے اللہ کی راہ میں دے گی اس سے شوہر کو بھی آدھا تواب ملے گا۔'' اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَــالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا الرَّجُـلُ دَعَـا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْيَأْتِهِ ، وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى النَّنُورِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (٣) (صحيح)

حضرت طلق بن علی روان میں رسول الله مان کی الله میں مرورت کے است مرد بیوی کوائی ضرورت کے کے بلائے تو اسے جائے کہ فورا حاضر ہو جائے خواہ تنور پر (روئی بی لیا ربی) ہو۔" اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔

مند آن شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال دمتاع کی حفاظت کرنا ہوی پر واجب ہے۔

عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : سَـمِعْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ يَقُـوْلُ : فِـيُ خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوِذَاعِ لاَ تُنفِقُ إِمْرَأَةٌ شَيْنًا مِنْ بَيْـتِ زَوْجِهَـا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَـا، قِيْـلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ ! وَ لاَ الطّعامَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ (١) (حسن)

حضرت ابوامامہ بابلی بڑاؤ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ساڑیا کو جہ الوداع کے سال خطبہ ارشاد فرمات ہوئے سنا آپ نے فرمایا "عورت اپ شوہر کے گھرت اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرج نہ کرے۔" عرض کیا گیا "یا رسول اللہ ماٹھیا ! کیا کھانا بھی نہ کھلائے؟" آپ نے ارشاد فرمایا "کھانا تو جمارے مالوں میں سے بہترین مال ہے (یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر کھانا بھی نہ کھلائے۔)" اسے ترفدی نے روایت کیا ہے۔

مسله الآ شوہر کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا ہیوی پر

<u>واجب ہے۔</u>

١- كتاب النكاح ، باب لا تاذن الرأة في بيت زوجها لاحد إلا ياذنه

٧- صحيح سنن الترمذي ، للالياني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٢٢٧

۳- صَعَیْح سَنَ الْرَمْلَيْءِ کَلالُولِونُ الْجَزَا الْاوَلَ ، رَفِي الْجَدِيثُ 370 ه. ۳- صَعَیْح سَنَ الْرَمْلِيُ كَلَالُولِينُ الْجَزَائِيلُ سُے مُركِينُ مُتَنَوعٌ وَمَنْفُرد كتب پِر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي خُطُبَةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: قَاتَّقُوا اللهَ فِي النَّسَاءِ فَإِنْكُمْ أَخَذْتُهُو هُسَنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَ بِكَلِمَةِ اللهِ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُؤَطِئْنَ فُرشَكُمْ أَحَدٌ تَكُوهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرِبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٢)

حضرت جاہر رہا تھ خطبہ جمتہ الوداع بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالی ہے فروایا "لوگو! عراق پر نیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ضانت پر حاصل کیا ہے اور ان کا سر تمہارے لئے اللہ کے علم پر جائز ہوا' تمہارا عورتوں پر بیہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر (یعنی گھر میں) کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جے تم ناپند کرو' اگر وہ ایسا کریں تو انہیں ایسی مار فی اجازت ہے جس سے انہیں تخت چوٹ نہ لگے۔" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم سے روایت کیا ہے۔ مسلم سے انہیں عفت جوٹ نہ لگے۔ "اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلم سے شو ہر کا احسان مند اور شکر گزار مسلم کے رہایہ کی بری پر واجب ہے۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ وَ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ وَ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ وَ اللهِ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ وَ اللهِ عَنْهُ اللهِ ؟ قَالَ : كَالْمُوْمِ مَنْظُرًا قَسِطُ وَ رَأَيْتُ اللهِ ؟ قَالَ : يَكُفُرُ فَ الْعَشِيْرَ وَ يَكُفُرُ فَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى بِكُفْرِهِنَ ، قِيْلَ يَكُفُرُ نَ بِاللهِ ؟ قَالَ : يَكُفُرُ فَ الْعَشِيْرَ وَ يَكُفُرُ فَ الإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى بِكُفْرِهِنَ ، قِيلًا يَكُفُرُ فَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١- كتاب الحج ، باب حجة النبي

## أَهَمِّيَّةُ خُقُوْق النَّوْجَةِ بِيوى كَ حقوق كَى ابميت

ملک اسلام عورت کے حقوق کی قانونی حیثیت وہی ہے جو مرد کے حقوق کی ہے۔ ہے۔

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَخْوَصِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ : حَدَّنَنِى أَبِى أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوِدَاعِ مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهُ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ ذَكَّرَ وَ وَعَظَ وَ ذَكَّرَ فِي الْحَدِيْتِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهُ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ ذَكَّرَ وَ وَعَظَ وَ ذَكِرَ فِي الْحَدِيْتِ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص رشی آنیم اپ باپ سے روایت کرتے ہیں جو کہ ججہ الوداع میں رسول اکرم ملی ہی کہ حجہ الوداع میں اللہ تعالی کی حمدوثاء فرمائی اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کی انہوں نے ایک حدیث میں قصہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ سلی ہی نے فرمایا دوروں کو وعظ و نصیحت کی انہوں نے ایک حدیث میں قصہ بھی بیان فرمایا کہ رسول اللہ سلی ہی نے فرمایا دوروں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ خبردار رہو مردوں کے عورتوں پر حقوق والیے ہی ہیں (جیسے) عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں۔ "

مل عورت کے حقوق ادا کرناواجب ہے۔

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَــالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللهِ ! أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَــالَ

٩- صحيح سنن الترمذي ، للإلياني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٩٢٩

: فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَ أَفْطِرْ وَ نَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . رَوَاهُ الْبُحَارِئُ (١)

حضرت عبداللہ بن عمروبن عاص بھاتھ ہیں رسول اللہ طفی اے فرمایا "اے عبداللہ! بجصے بنایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو؟" میں نے عرض کیا "ہاں یارسول اللہ مفی ہے! ایسابی کرتا ہوں۔" آپ طفی ہے ارشاد فرمایا "ایسانہ کر روزہ بھی کیا "ہاں یارسول اللہ مفی ہے! ایسابی کرتا ہوں۔" آپ طفی ہے جسم کا تجھ پر حق ہے تیمی آ کھوں کا تجھ پر حق ہے تیمی کہ دوایت کیا ہے۔

تھ پر حق ہے تیمی ہوی کا تجھ پر حق ہے۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

10 بیوی کے حقوق ادانہ کرنا باعث ہلاکت ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ كَفَى إِثْمَـا إَنْ يَحْبِسَ عَنْ مَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ٢٠)

حضرت عبدالله بن عمر بی ﷺ کہتے ہیں رسول الله ما آپایا "آدی کو (ہلاک کرنے کے لئے) اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرج اس کے ذمہ ہے اسے خرج نہ دے۔" اسے مسلم نے روایت کیا

#### . مسلم ۲۲ عورت کے حقوق ادانہ کرنا کبیرہ گناہ ہے۔

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ٱللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الصَّعِيْفَيْنِ ، ٱلْيَتِيْمِ وَالْمَرْأَةِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (٣)

حضرت ابو ہرریہ بناٹھ کہتے رسول الله ملی الله عنوایا "اے الله! میں دو ضعیفوں کا حق (مارنا) حرام کرتا ہوں بنتیم کا در عورت کا-" اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مسلم <u>الا</u> بیوی کے غصب شدہ حقوق کی ادائیگی قیامت کے روز شوہر کو کرنی بڑے گی-

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنَّالَ : لَتَسَوُّدُنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقَيْمَةِ حَتَّى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤)

٩- كتاب النكاح ، باب لزوجك عليك حق ٢- كتاب الزكاة ، آباب قضل النفقة على العبال و المملوك ٣- كتاب البر و النبلة ، باب حربم العثم ٢٩ صحيح من اس ماجة ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٩ ٩ ٢

41

كتاب الطلاق – أهمية حقوق الزوجة

حضرت ابو ہریرہ بڑھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاق کے فرمایا "قیامت کے روز تہیں ایک ووسرے کے حقوق ضرور اوا کرنے پڑیں گے یہاں تک کہ (اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ بری کو مارا ہوگاتو) سینگ والی بکری کو مارا ہوگاتو) سینگ والی بکری کا بدلہ بھی لیاجائے گا۔" اے مسلم نے مارت کیائے۔

روایت سیاہ۔ وضاحت جانوروں کے لئے اگر چہ عذاب اور ثواب نہیں لیکن قیامت کے روز ایک دوسرے کے حقوق داواٹ کے لئے ایک بار جانوروں کو زندہ کیا جائے گا- اس سے حقوق العباد کی انجیت واضح ہوتی ہے۔ ملک بار جانوروں کو نندہ کیا جائے گا- اس سے حقوق العباد کی انجیت واضح ہوتی ہے۔

مسده ۱۸ بیوی پر ظلم کرنے ہے بچنا چاہئے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ إِتَّقُوْا دَعْوَةً الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَآءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ (١) (صحيح) معرت عبدالله بن عمر بَيَ اللهُ عَنْهُ مِن رسول الله اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا وَمَالِانِ مَظُلُوم كَى بدرعات بجو مظلوم كى بدرعات بجو مظلوم كى بدرعات بجو مظلوم كى بدرعات بحو مظلوم كى بدرعا (اس تيزى سے) آسانول بر پہنچتی ہے جس تيزى سے آگ كا شعله بلند ہو تا ہے۔" اسے عاكم نے روایت كيا ہے۔



١- سمسله أحديث الصحيحة ، للالباني، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٨٧٠

## حُقُوْقُ الزَّوْجَةِ بیوی کے حقوق

سلام الم مرعورت کاحق ہے جے ادا کرناشو ہر کے ذمہ واجب ہے۔ ﴿ فَمَا اسْتَمْتَغُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيْضَةً ٥ ﴾ (٤:٤٪)

" پھر جوازدواجی زندگی کالطف تم ان سے اٹھاؤاس کے بدلے میں ان کے مربطور فرض کے اداكرد-" (سورونساء "آيت نمبر ٢٨)

عن نان و نفقہ عورت کا حق ہے جسے برضاو رغبت ادا کرنا مردیر واجب

عَنْ حَكِيْمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزُّوْجِ ؟ قَالَ : أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَ أَنْ يُكْسُوَهَا إِذَا اكْتُسَى وَ لا يَعْسُرِب الْوَجْهَ وَ لاَ يُقَبِّحْ وَ لاَ يَهْجُرَ إلاَّ فِي الْبَيْتِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١)

حضرت علیم بن معاویہ رائٹر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدی نے بی اکرم مالی اللہ سے سوال کیا "جب تو خود کھائے تو اے بھی كملائ بب خود سنے تو اے بھی بہنائ ، چرے پر نہ مارے ، كالى نہ دے ، (بھی الگ كرنے كى ضرورت بڑے تو) اپنے گھر کے علاوہ کسی ووسری جگہ الگ نہ کرے۔" اسے ابن ماجہ نے روایت کیا

اع والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقد اربیوی ہے۔ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ

٩- صحيح سنن ابن ماجة ، للالياني ، الجزء الاول ، زقم الحديث ٥٠٠

إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلْقًا وَ خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِيَسَآئِهِمْ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (١) (صحيح)

حضرت ابو ہرمرہ بواللہ کہتے ہیں رسول اللہ مالی کا نے فرمایا "ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ب جو اخلاق میں سب سے اچھاہے اور تم میں سے بہتر ہخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے بہتر ہو-"اے ترندی نے روایت کیاہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَيْنَـارٌ أَنْفَقْتَـهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنٍ وَ دِيْنَارٌ أَنْفَقْتُهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا إِلَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حضرت ابو ہرریہ بڑ تھ کہتے ہیں رسول الله ملتی کی ان فرمایا "(اگر) ایک دینار تم نے الله کی راہ میں دیا' ایک غلام آزاد کروانے میں دیا' ایک دینار مسکین کو دیا اور ایک اپنے گھروالوں پر خرچ کیا' ان سب میں سے تواب کے اعتبار سے گھروالون پر خرچ کیا گیا رینار سب سے افضل ہے۔" اسے مسلم نے

عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَا أَعْطَى الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣) (صحيح)

حصرت عمرو بن امیه مضری والته کہتے ہیں رسول الله مالي کا فرمايا "شو ہر بيوى پر جو خرج كرا ب وہ بھی صدقہ ہے۔"است احمد نے روایت کیا ہے۔

لاً يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَة عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِنْ كُوهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤)

حضرت ابو بررو بوالله كت إي رسول الله التي التي التي الماليد وكل مومن فحض كى مومنه عورت ے بغض نے رکھے اگر عورت کی آیک عادت ناپند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پند ہوگ-"اے مسلم نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَــهُ جِلْدَ الْعَبْـدِ ثَمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخر الْيَوْمِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُ (٥)

٥- كتاب النكاح ، باب مِا يكره مِن ضوم نوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٧ - كتاب الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك . ٦- صحيح صنن الترمذي ، للالباني ، الجزء الاول ، رقم الحديث ٩٢٨ ٤- كتاب النكاح ، باب الوصية بالنسآء ٣- كتاب النكاح ، باب الوصية بالنسآء

حضرت عبدالله بن زمعه بولات سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملی کے فرمایا "کوئی آدی اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے اور پھر رات کو اس سے ہم استری کرنے لگے۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔"

#### . مسلم عام عورت کے جنسی حقوق ادا کرنا مردیر واجب ہے۔

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِيْ وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَلتَبَتُّلَ وَ لَــوْ اللهُ عَنْهُ اَلتَبَتُّلَ وَ لَــوْ أَذِنَ لَهُ لاَ خَتَصَيْنَا . رَوَاهُ اللّٰبِحَارِيُّ (١)

حفرت سعید بن مسیب رطائلہ کہتے ہیں میں نے سعد بن ابی و قاص بناٹلہ کو کہتے ہوئے ساہے کہ رسول اکرم ملٹ کیا نے حضرت عثال بن مطعون بناٹلہ کو عورتوں سے الگ رہنے کی اجازت نہ دی اگر آب حضرت عثان بناٹلہ کو اجازت دے دیتے تو ہم (کوئی دوا وغیرہ کھاکر) اپنے آپ کو نامرد کر لیتے۔ اب بخاری نے روایت کیا ہے۔

اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت اس ارے میں مزید ادکام جانے کے لئے ایلاء کے ادکام طاحظہ فرائیں۔

مسلم علی ایوی کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا اور الله سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتے رہنا مردیر واجب ہے۔ تاکید کرتے رہنا مردیر واجب ہے۔

عَنْ مُعَاذِ بْنِ حَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَـالَ : أَنْفِقْ عَلَى عَيَـالِك مِنُ طَوْلِك وَ لاَ تَرْفَعُ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَ أَخِفْهُمْ فِي اللهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢)

حفرت معاذین جبل بڑاتھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ساتھ کے فرمایا "اپنی استطاعت کے مطابق اپنے الل و عیال پر خرج کرد اور انہیں تعلیم دینے کے لئے چھڑی سے بے نیاز نہ ہو اور انہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتے رہو۔" اسے احمد نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَــالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ فِـيْ قَوْلِـهِ عَزَّوَجَـلَّ ﴿ قُـوْا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمْ نَارًا (٦:٦٦) ﴾ قَالَ : عَلِّمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْلِيْكُمُ الْحَيْرَ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٣)

حضرت على بن ابي طالب بنائر الله تعالى ك ارشاد "اور اين الل و عيال كو جهنم كي آگ سے

٢- كتاب النكاح ، باب ما يكره من البشل
 ٢- نيل الاوطار ، كتاب النكاح ، باب احسان العشيرة و بيان حق الروجين

عتاب الطلكي - حقوق الزوجة

بچاؤ۔" (سورة تحریم آیت نمبر۲) کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خیراور بھلائی کی باتیں خود بھی سیھواور اب الل وعيال كوجى سكملاؤ-ات حاكم في روايت كياب-

ہوی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرنا مرد پر واجب ہے۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَـالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ٱلْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالدَّيُّونُ وَ رَجْلَةُ النَّسَآءِ . رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ (١) (صحيح)

حضرت عبدالله بن عمر ويهنظ كهتے بي رسول الله علي إلى في فرمايا "وتين آدى جنت ميں داخل نهيں ہوں گے (۱) والدین کا نافرمان (۲) دیوث (۳) عورتوں کی مشابهت اختیار کرنے والے مرد-" اے عاکم یہ یہ اور يهتى نےروايت كياہے

وضاحت وبوث ال مخص کو کتے ہیں جس کی ہوی کے پاس غیرمحرم مرد آئیں اور اسے غیرت محسوس نہ ہو-

قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً مَعَ إِمْرَأَتِيْ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ۚ ﷺ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ ؟ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْــيَرُ مِنَّـىٰ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

حفرت سعد بن عبادہ بولٹھ نے کما اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر محرم کے ساتھ دیکھ لوں تو تلوار کی وهار سے اس کی گردن اڑا دول' نبی اکرم مانچیلم نے فرمایا 'کیاتم لوگ سعد کی غیرت پر تعجب کزتے ہو؟ (بعنی وہ بہت غیرت مندانسان ہے) لیکن میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیرت مندہے ( بیخی اللہ تعالی کو کی حرام کام- قمل کرنا- پیند نہیں فرماتا)"اسے بخاری نے روایت کیا '' مسلم 20 اگر ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان عدل کرنا مرد پر

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ۚ ﷺ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَان فَمَالَ (صحيح) إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ شِقَّةُ مَائِلٌ . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ (٣)

حضرت ابو ہربرہ بنافخہ ہے روایت ہے کہ رسول اکرم ساتھیا نے فرمایا ''جس فخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی ملرف جھک جائے (لیمنی دونوں میں عدل سے کام نہ لے) وہ قیامت کے روز اس حال میں (قبرے اٹھ کر) آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا (لیمنی فالح زوہ) ہوگا۔

اسے ابوداؤد نے روایت کیا ہے۔

٧- كتال النكاح ، باب الغيرة

٩- صحيح الجامع الصفير و زيادته ، للالياني ، الجزء الثالث ، رقم الحديث ٣٠٥٨ ٣- صحيح سنن ابي داؤد ، للالياني ، الجزء الثاني ، وقم الحديث ١٨٦٧

محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیْ رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ تَهارے لِنَه الله كَانَ مُونه ہے-

## رسول اکرم ملی کیا اور ازداج مطهرات کے باہمی پیار و محبت کا ایک دلچسپ واقعہ-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِى ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَآئِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ رَضِى الله عَنْهَا ، وَ كَانَ النَّبِي ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا يَتَحَدَّثُ . فَقَالَتْ حَفْصَةُ رَضِى الله عَنْهَا : أَلاَ تَرْكَبِيْنَ اللَّيْلَةَ بَعِيْرِيْ وَ أَرْكَبُ بَعِيْرِكُ تَنْظُرِيْنَ وَ أَنْظُرُ ، فَقَالَتْ : بَلَى ، فَرَكِبَتْ ، فَحَاءَ النّبِي اللَّيْلَةَ بَعِيْرِيْ وَ أَرْكَبُ بَعِيْرِكُ تَنْظُرِيْنَ وَ أَنْظُرُ ، فَقَالَتْ : بَلَى ، فَرَكِبَتْ ، فَحَاءَ النّبِي اللَّيْلَةَ بَعِيْرِيْ وَ أَرْكَبُ بَعِيْرِكُ تَنْظُرِيْنَ وَ أَنْظُرُ ، فَقَالَتْ : بَلَى ، فَرَكِبَتْ ، فَحَاءَ النّبِي اللَّيْلَةَ بَعِيْرِيْ وَ تَقْطُرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَائِشَةً وَ عَلَيْهِ حَفْصَةُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَوْلُوا وَ افْتَقَدَتُهُ عَائِشَةً وَ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَوْلُوا وَ افْتَقَدَتُهُ عَائِشَةً . فَلَمّا فَرْكُ اللَّهُ عَلَى عَقْرَبُنَا أَوْ حَيَّةً وَ عَلَيْهِ مَعْمَلِ عَائِشَةً وَ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَوْلُوا وَ افْتَقَدَتُهُ عَائِشَةً وَ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَوْلُوا وَ افْتَقَدَتُهُ عَائِشَةً وَ عَلَيْهِ حَفْصَةً ، وَلَا أَنْ أَنُولُ لَلْ أَلَا عَلَى عَقْرَبُنَا أَوْ وَالَ لَهُ شَيْئًا . رَوَاهُ النُحَارِيُّ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى عَقْرَبُنَا أَوْ وَلَوْلَ لَهُ شَيْئًا . رَوَاهُ النُحَارِي وَ اللَّهُ وَلَا لَهُ شَيْئًا . رَوَاهُ النُهُ عَلْمُ عَلَى عَقْرَبُنَا أَوْلُ لَهُ شَيْئًا . رَوَاهُ النِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ ال

حفرت عائشہ رہی ہوا ہے روایت ہے کہ نی اکرم ملی جب کی سنر پر روانہ ہوتے تو اذواج مطرات میں قرید والے ایک بار قرید میں حفرت عائشہ رہی ہوا اور حفرت حفید رہی ہوا والی کا نام نکلا (تو دونوں ساتھ ہو گئیں) دوران سفر رسول اکرم ملی ہی ہوا مبارک تھا کہ) رات کے وقت چلتے دونوں ساتھ ہو گئیں) دوران سفر رسول اکرم ملی ہی معمول مبارک تھا کہ) رات کے وقت چلتے چلتے (زوجہ محترمہ سے) باتیں کیا کرتے (اس سفر میں) حضرت حفید رہی ہوا ہو جاتی اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاتی اور میں تمہارے اونٹ پر سوار ہو جاتی ہوں ذراتم بھی دیکھو (کیا ہو تا ہے) اور میں بھی دیکھتی ہوں 'چنانچہ حضرت عائشہ رہی ہوا ، حضرت حفید رہی ہوا ہو گئیں۔ رسول اکرم ملی ہوں 'چنانچہ حضرت عائشہ رہی ہوا) حضرت عائشہ رہی ہوا کا میں معمول) حضرت عائشہ رہی ہوں کا دنٹ پر سوار ہو گئیں۔ رسول اکرم ملی ہوں کو قت (حسب معمول) حضرت عائشہ رہی ہوں کا دہ

١٨٦٢ تتصر صحيح بخارى للزبيدى رقم الحديث ١٨٦٢

وقی آفا کے اونٹ کی طرف تشریف لائے حالا نکہ اس پر حضرت جفعہ وقی آفیا سوار تھیں آپ می آفیا نے حضرت حفعہ وقی آفیا سوار تھیں آپ می ایک اور چلتے گئے حتی کہ اپنی منزل پر پہنچ گئے اور پیل حضرت عائشہ وقی آفیا (اس رات) آپ الآفیا کی رفاقت سے محروم رہ گئیں چنانچہ جب منزل پر پڑاو کیا تو معضرت عائشہ وقی آفیا نے اپنے دونوں پاؤں اذخر گھاس میں ڈالے اور فرمانے لگیس "یا اللہ! کوئی معنرت عائشہ وقی آفیا نے اپنے دونوں پاؤں اذخر گھاس میں ڈالے اور فرمانے لگیس "یا اللہ! کوئی سانپ یا چھو بھیج دے جو مجھے کائ کھائے انہیں (لینی رسول اکرم مالی آفیا کو) تو میں پھھ نہیں کہ سانپ یا بھو بھیج دے دوایت کیا ہے۔

#### مسله ۷۷ میاں بیوی کے راز کی بات۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَـالَتْ : قَـالَ لِـىْ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّى لَـاَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَلَى عَلَى عَصْبَى . قَالَتْ : فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ ؟ كُنْتِ عَلَى أَصْبِيةً فَإِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لاَ وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَى فَقَالَ : أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَلَى قَقُولِيْنَ لاَ وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَى قَقُولِيْنَ لاَ وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَى قَقُولِيْنَ لاَ وَ رَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَ إِذَا كُنْتِ عَلَى فَقَالَ : أَحَـلْ وَاللهِ يَارَسُولُ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلاً عَضْبَى قُلْتِ لاَ وَ رَبِّ إِبْرَاهِيْمَ . قَالَتْ : قُلْتُ : أَحَـلْ وَاللهِ يَارَسُولُ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلاً اللهِ مَا أَنْ كَارِي لَوْ رَبِ إِللهِ يَارَسُونَ اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلاً اللهِ مَا أَنْ اللهِ مَا أَوْلَا اللهِ مَا أَهْجُرُ إِلاً اللهِ مَا أَنْ اللهِ مَا أَنْهُ مَا إِلَّا اللهِ مَا أَنْ اللهِ مَا أَنْهُ اللهِ مَا أَنْهُ اللهِ مَا أَنْهُ اللهِ مَا أَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ

حضرت عائشہ رقی کھا کہتی ہیں رسول اللہ ماٹھ کیا نے مجھے فرمایا "جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہوتی ہوتب بھی مجھے پت چل جاتا ہے؟" حضرت عائشہ رقی کھا نے محملے پت چل جاتا ہے؟" حضرت عائشہ رقی کھا نے عرض کیا "وہ کیا "وہ کیا ہے اور جب ناراض ہوتی ہوتب ہم مجھ سے راضی ہوتی ہوتو مجھ سے بول بات کرتی ہو "محملے ماٹھ ماٹھ کیا ہے ارشاد فرمایا "جب ناراض ہوتی ہوتو یوں کہتی ہو "ابراہیم مالائل کے رب کی قتم" اور جب ناراض ہوتی ہوتو یوں کہتی ہو "ابراہیم مالائل کے رب کی قتم" حضرت عائشہ رقی کھا نے عرض کیا "ہاں یا رسول اللہ ماٹھ کیا ! واللہ سوائے ناراضی کی حالت کے میں آپ کانام بھی چھوڑ نا پند نہیں کرتی۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

#### مسلم (۸) اظهار محبت کاایک انو کھاانداز۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَحَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَقِيْعِ فَوَحَدَنِیْ وَ أَنَا أَقُوْلُ : وَ رَأْسَاهُ . فَقَالَ : بَلْ أَنَا ، يَا عَائِشَـــَةُ ! وَرَأْسَــَاهُ ، ثُمَّ قَالَ : مَا ضَرَّكِ لَوْ مَتٌ قَبْلِى فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَ كَفَّنْتُكِ وَ صَلَّيْتُ عَلَيْك وَ ثُمَّ قَالُك وَ كَفَّنْتُك وَ صَلَّيْتُ عَلَيْك وَ

۹- مختصر صحیح بخاری للزبیدی رقم الحدیث ۱۸٦۸

(حسن)

**دَفُنْتُكِ** . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١)

حضرت عائشہ رہی ہی ہیں رسول الله ملی ہی جسرتان بقیع سے (ایک جنازہ پڑھ کر) واپس تشریف السے تو میرے سرمیں شدید درد تھا میں نے کہ "ہائے میرا سرپھٹا جا رہا ہے۔" آپ ملی ہی ارشاد فرمایا "تیرا نہیں بلکہ میرا سرپھٹا جارہاہے۔" پھر فرمایا "عائشہ (بھی ہیا !) اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئ تو تمہرا سرپھٹا جارہاہے۔" پھر فرمایا "عائشہ (بھی ہیا اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئ تو تمہرا سے سارے کام میں خود کروں گا تجھے عسل دول گا تجھے کفن پہناؤں گا تیری نماز جنازہ پڑھاؤں گا اور خود تیری تدفین کرول گا۔" اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَصِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَ أَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوِلُـهُ النَّبِيَّ وَاللَّهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مُوْضِعٍ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَ اَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَ أَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أَنَاوِلُـهُ النَّبِيَّ وَلَيْكُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مُوْضِعٍ فِيَّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حضرت عائشہ رہی آھ فراتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں پانی پی اور برتن نبی اکرم ماٹی آیا کو دے دیں۔ آپ برتن عائشہ رکھ کر پیا ہو تا ' ہڑی سے دی برتن سے اسی جگہ منہ رکھ کر پیا ہو تا ' ہڑی سے گوشت کھاکر نبی اکرم ملٹی آیا کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے تھے جمال سے میں نے کھایا ہو تا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسله عن نازبرداری-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ وَلَيْ عِنْدَ بَعْضِ نِسَآنِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِخْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ بِصَحْفَةٍ فِيْهَا طَعَامٌ ، فَصَرْبَتِ الَّتِي النَّبِيُّ وَلَكُمْ أُمَّ جَعَلَ يَحْمَعُ فِيْهَا الْحَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ ، فَحَمَعَ النِّي تَلَيْقُ فَلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ حَعَلَ يَحْمَعُ فِيْهَا الْحَادِمِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ وَ يَقُولُ : غَارَتْ أُمِّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْحَادِمَ حَتَّى أَتَى بِصَحْفَةِ الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفة وَ يَقُولُ : غَارَتْ أُمِّكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْحَادِمَ حَتَّى أَتَى بِصَحْفَة الطَّعَامَ النِّي هُو فِي بَيْتِهَا ، فَدَفَعَ الصَّحْفة الصَّحِيْحَة إلى النِّي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَمَنْ عَلَى اللّهَ عَلَيْكُ أَلَى النّبَى كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا ، وَ أَمْسَكَ الْمَكْسُورَةُ فِي بَيْتِهَا أَبِي كُسِرَتْ فِيهِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٣)

حضرت انس رہائی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم اٹھی اپنی (باری کے مطابق) ایک زوجہ محترمہ کے بال مقیم سے ایک دو سری زوجہ محترمہ نے ایک برتن میں کھانا بھیجا۔ گھروالی بیوی صاحبہ نے

۱ – صحیح سنن ابن ماجة لملالبانی الجمز، الاول رقم الحدیث ۱۹۹۸ ۲ – کتاب الحیض ، باب جواز غسل الحیض راس روجیه ۳– کتاب النکاح , باب الفیرة

(کھانا لانے والے) خادم کے ہاتھ پر چوٹ ماری اور برتن نیچے گر گیا اور گئڑے کئڑے ہو گیا' نبی اکرم مائی پلے نے برتن کے کلڑے جمع کئے اور پھر کھانا اکٹھا کرنے گئے اور (وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کرکے) فرمایا "تمہاری ماں کو (سوکناپے کی) غیرت آگئ" پھر آپ مائی پلے نے خادم کو روکا اور برتن تو ڑنے والی بیوی کے گھرسے نیا برتن لے کر خادم کے حوالے کیا اور ٹوٹا ہوا برتن اس گھر میں رہنے ویا جمال وہ ٹوٹا

تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت رسول اکرم ماٹیکا معرت عائشہ بڑھیا کی باری کے دن انسیں کے بال مقیم تھے۔ معرت عائشہ رڈھیٹا ابھی کھانا بکار رہی تھیں کہ معرت زینب بڑھیا یا معرت منعہ بڑھیا نے کھانا بکا کر بجوا دیا جو معرت عائشہ کو ناگوار گزرا

عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَلَغَ صَفِيَّةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّهَا بِنْتُ يَهُوْدِيٍّ فَهَاكَتْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ لَيُّ وَهِي تَبْكِي فَقَالَ : مَا يُبْكِيْكِ ؟ قَالَتْ : إِنَّهَ لِمُ مَنْ أَبْنَهُ يَهُوْدِيٍّ ، فَقَالَ النَّبِيُ كَلِيْ : إِنَّكِ لِإِبْنَهُ نَبِي فَفِيْمَ تَفْخَوُ عَلَيْكِ ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنَّكِ لِإِبْنَهُ يَهُوْدِي مَا يَعْنَى اللهِ يَا حَفْصَةً . وَ إِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِي فَفِيْمَ تَفْخَوُ عَلَيْكِ ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنِّقِي الله يَا حَفْصَةً . وَإِنَّكِ لَتَحْتَ نَبِي فَفِيْمَ تَفْخَوُ عَلَيْكِ ؟ ثُمَّ قَالَ : إِنِّقِي الله يَا حَفْصَةً . وَاللهِ يَا حَفْصَةً . وَاللهِ يَا حَفْصَةً . وَاللهِ يَا حَفْصَةً . وَاللهُ يَا حَفْصَةً . وَاللهِ يَا اللهُ يَا حَفْصَةً . وَاللهُ يَا حَفْصَةً . وَاللهُ يَا حَفْصَةً . وَاللهِ يَا اللهُ يَعْمُ لَا اللهُ عَمَّكُ اللهُ عَمَّكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ يَا حَفْصَةً . وَاللهُ يَا اللهُ يَا حَفْصَةً . وَاللهُ اللهُ مِذِي اللهُ عَمَّكُ اللهُ عَلَى اللهُ يَا عَلَى اللهُ يَا حَفْصَةً . وَاللهُ عَمَّكُ اللهُ عَمَلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَلَيْكِ ؟ ثُمُّ قَالَ : إِنِّقِي اللهُ يَا حَفْصَةً . وَاللهُ اللهُ عَمْلُهُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمَلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

معنی معلم الله الله الله معنی از ک مزاجی کالحاظ۔ ۱ ازواج مطسرات کی نازک مزاجی کالحاظ۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ ۚ يَكُلُمُ ۚ آتَى عَلَى أَزْوَاحِهِ وَ سَـوَّاقٌ يَسُـوْقُ بِهِـنَّ

٩- صحيح سنن النزمذي للالباني الجزء الثالث رقم الحديث ٣٠٥٥

۳ کے

كتب قطائى - نقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

يُقَالُ لَهُ أَنْجِشَةً ، فَقَالَ : وَيُحَكَ يَا أَنْجِشَةً ! رُوَيْدًا سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيْرِ . رَوَاهْ مُسْلِمٌ (١)

حضرت انس بولات سے ردایت ہے کہ نبی اکرم ملٹی کے (دوران سفر) اپنی ازواج مطهرات کے پاس تشریف لائے۔ اونٹوں کو ہانکنے والا مخص اونٹوں کو (تیزتیز) ہانک رہاتھا جس کا نام انجشہ تھا آپ سٹی کیا فرمایا "انجشہ! تیرے لئے خرابی ہو' اونٹوں کو آہستہ آہستہ چلا (سوار خواتین کو) آبلینے سمجھ کراکہیں ٹوٹ نہ جاکیں)"اسے مسلم نے روایت کیاہے۔

١- كتاب الفضائل باب رحمة صلى الله عليه وسلم النسأء

## أَنْ وَاعُ الطَّلِلاَقِ طلاق كى اتسام

### 📗 طلاق کی تین اقسام ہیں۔

١- أَلطَّلاَقُ الْمَسْنُونْ ....مسنون طلاق
 ٢- أَلطُّلاَقُ الْبدعيُ .... غير مسنون طلاق

٣- أَلطُّلاَقُ الْبَاطِلُ ----بِأَطلَ طلاق

# ١- أَلطُّلاَقُ الْمَسْنُونُ مسنون طلاق

منون طلاق ہوئی۔ کے بعد جب کہ بیوی سے صحبت نہ کی ہو' حالت طہر میں بیوی کو ایک طلاق دینی چاہئے۔ دوران عدت بیوی کو ایک طلاق دینی چاہئے۔ دوران عدت بیوی کو این ساتھ گھر میں رکھ کر اس کا نان و نفقہ ادا کرنا چاہئے' یہ مسنون طلاق ہوگی۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَلْهُمَا أَنْهُ طَلَّقَ امْرَأَتَـهُ وَ هِـى حَـائِضٌ فِـى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْحَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : مُوهُ فَلْيُواجِعُهَا ثُمَّ لِيَتُوكُهَا حَتَّى تَطْهُو لَهُمَّ تَحِيْضَ ثُسمَ تَطْهُو لَهُمْ إِنْ مُنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

١- كتاب الطلاق

حضرت عبداللہ بن عمر بہت سے روایت ہے کہ انہوں نے عمد نبوی طاقیق میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو حضرت عمر بن خطلب بناش نے اس بارے میں رسول اللہ طاقیق سے دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ''عبداللہ کو حکم دو کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کرے پھراسے چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے پھر چیض آئے اور پھرپاک ہو پھر صحبت کئے بغیر چاہ تو دے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے تھر اس آئے اور پھرپاک ہو پھر صحبت کئے بغیر چاہ تو طلاق دے اور میں وہ عدت ہے جس کے حساب سے اللہ تعالی نے عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔" اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

### (٢) أَلطَّلاَقُ الْبِدْعِيُّ غير مسنون طلاق

<u> معنون ہے۔</u> دوران حیض عورت کو طلاق دیناغیر مسنون ہے۔

مر طهر میں جماع کیا ہو اس طهر میں طلاق دینا غیر مسنون ہے۔ ۱۹۸۰ میں طہر میں جماع کیا ہو اس طهر میں طلاق دینا غیر مسنون ہے۔

و صَماحت ۔ ا- مدیث مئلہ نمبراہ کے تحت ملاحظہ فربائیں۔ ۲۔ غیر مسنون طلاق' سنت کے مطابق نہ ہونے کے باوجود واقع ہوجاتی ہے' لیکن طلاق دینے والا

مناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

## (٣) أَلطَّلاَقُ الْبَاطِلُ باطل طلاق

مسله ۸۵ نکاح سے پہلے طلاق دینا باطل ہے-

عَنْ عَلِي ۚ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قَبْـلَ النَّكَاحِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١)

حضرت علی بن ابوطالب رہائٹھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹڑھیا نے فرمایا ''فکاح سے پہلے طلاق نہیں ہے۔'' اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مسله ۸۱ زبردستی دلائی گئی طلاق باطل ہے۔ وضاحت مدید سلد نبر ۲ کے تحت ملا فرائیں۔

٩- صحيح سنن ابن ماجة للالباني الجزء الاول رقم الحديث ١١١٨.

## مسله ۸۷ نابالغ مجنون اور مد ہوش کی طلاق باطل ہے۔

عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلُ أَوْ يُفِيْقَ . النَّائِمِ حَتَّى يَعْقِلُ أَوْ يُفِيْقَ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١)

(صحبح)

حضرت عائشہ رہی ہوا ہے روایت ہے کہ رسول الله میں بنے فرایا "تین آدمی شری احکام کے باید نہیں سویا ہوا' جاگئے تک نابالغ' بالغ ہونے تک دیوانہ' عقل صحح ہونے تک ۔ "اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

مسله مسله ملاق واقع نہیں ہوتی جب تک زبان سے الفاظ ادا نہ کئے جائیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ نَفْسَهَا مَالُمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ . رَوَاهُ أَبُودَاؤَدَ وَ ابْنُ مَاحَةَ (٧) (صحيح)

حضرت ابو ہریرہ بوالتی سے روایت ہے کہ رسول الله ملی کے فرمایا "الله تعالی نے میری امت کو ان کے دل میں آنے والی باتوں کو معاف فرما دیا ہے جب تک وہ اس پر عمل نہ کریں۔" اسے ابوداؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیاہے۔

مسله ۱۹۹ رشتہ ازدواج میں منسلک بیوی کوہی طلاق دی جا سکتی ہے غیر بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوتی-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَـدُّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُـمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لاَ طَلاَقَ قِيْمًا لاَ يَمْلِكُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (٣٠٠

حضرت عمرو بن شعیب را شی این باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی کی اسول اللہ مالی کی نمیں اسے طلاق نمیں دے سکتا۔" اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

٧- صحيح منن ابن ماجة للالياني الجزء الاول رقم الحديث ١٩٥٩

٩ ـ صحيح صنن ابن هاجة للالياني الجزء الاول رقم الحديث ٢٦٦٠ ٣ ـ صحيح بسنن ابن ماجة للالياني الجزء الاول رقم الحديث ١٦٦٦

# صِفَةُ الطَّلاَق طلاق كا لمريقه

مسله الله عض ے پاک ہونے کے بعد حالت طهر میں ایک طلاق دینی

مسله ۹۱ جس طهرمین طلاق دینی ہواس طهرمین جماع نہیں کرنا چاہئے۔ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِـنْ

(صحيح)

حضرت عبدالله بن عمر جي الله فرماتے میں طلاق مسنونه كا طريقته بيہ ہے كه آدى حالت طهر ميں ماع كے بغير طلاق دے-اسے ابن ماجد نے روايت كيا ہے-

۹۳ رجعی طلاق کی عدت کے دوران بیوی کو اپنے ساتھ گھر میں

ر کھنا جائے۔

غَيْر جمَاع . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (١)

**۹۳** رجعی طلاق کی عدت کے دوران بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے

ومه واجب ہے۔ وضاحت آیت مئله نمره ۱۳۸ که تحت ملاحظه فرمائین-

ایک وقت میں صرف ایک ہی طلاق دین جاہئے۔

مسله مه عدت طلاق (تین حیض) گزرنے کے بعد میال بوی میں مستقل علیحد کی ہو جائے گی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي طَلاَق السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَـا عِنْـدَ كُـلِّ طُهْـر

تَطْلِيْقَةً فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا وَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (٢) (صحيح)

٩- صحيح منن ابن عاجة للالباني الجزء الاول رقم الحديث ١٦٤٠ - صحيح سنن ابن ماجة للالياني الجزء الاول رقم الحديث ١٦٤٢

كتَفِ الطلاق - صفة الطلاق

حضرت عبداللد بن عمر جی الله فرماتے ہیں کہ سنت طلاق بیہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ہر طمریس صرف ایک طلاق دے جب عورت تیسری مرتبہ طہر عاصل کرے تو اسے طلاق دے اس کے بعد جو حض آئے گاس پر عدت ختم ہو جائے گی-اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔



## مُبَاحَاتُ السطَّلاَقِ طلاق ميں جائز امور

مسلم عبد عماع سے قبل طلاق دینا جائز ہے۔

﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النَّسَآءَ مَالَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْتَفْرِضُوْا لَهُ نَّ فَرِيْضَةً ج وَ مَتَّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ جَمَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ جَحَقًا عَلَى لُمُحْسِنِيْنَ ﴾ (٢٣٦:٢)

"تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنی عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا مرمقرر کرنے سے پہلے طلاق سے دواس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہئے خوش حال آدمی اپنی استطاعت کے مطابق ور غریب آدمی اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقہ سے دے۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔"

ور غریب آدمی این استطاعت کے مطابق معروف طریقہ سے دے۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔" سورہ بقرہ' آیت نمبر۲۳۷)

مسله عود أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ : فَالَ رَسُوا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ الل

حضرت ابو ہریرہ بھٹھ کہتے ہیں رسول اللہ ما کہا ہے فرمایا "مسلمان اپنی شرطوں کو پورا کریں۔" معادر نریرہ میں کا مہر

سے ابوواؤد نے روایت کیا ہے۔ ضاحت مشروط طلاق میر ہے کہ شوہرانی یوی ہے اس متم کے الفاظ کے "اگر تو گھرے نکل تو تجے طلاق ہے" ایس طلاق طلاق مشروط یا طلاق معلق کملاتی ہے جو شرط ہوری ہونے پر واقع ہوجاتی ہے۔

سان سان حرار ہوا ہاں کا منابع ہو سرہ ہران ہونے ہواں ہوا ہا۔ ۱۹۸ طلاق کے لئے بیوی کو اختیار دیٹا جائز ہے۔

صحیح سنن ابی داؤد للالبانی الجزء الثانی رقم الحدیث ۲۰،۳۴

**ُمحکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ** 

كتاب الطلاق - مباحات الطلاق

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : خَيْرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَاخْتُرْنَاهُ فَلَمْ يَعُدُّ (صحيح) ذَلِكَ شَيْئًا . رَوَاهُ أَبُو ْ دَاؤِدْ (٢)

حضرت عائشہ وی ﷺ فرماتی ہیں رسول الله ساتھ استہائے جمیں اختیار دیا اور ہم نے (طلاق کے مقابلے میں) نبی ماڑی کو پند کیا چنانچہ آپ نے (اپنے ان الفاظ کو) طلاق شار نہیں کیا۔ اسے ابوداؤو نے روایت

وضاحت اگر شوہر بری سے کے اگر تو جاب تو تھے میرے ساتھ رہنے یا الگ ہونے کا افتیار ب اور وہ طلاق افتیار کرے تواسے طلاق ہو جائے گی ورنہ نہیں۔

مسله ۹۹ دوران حمل طلاق دینا جائز ہے-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ فَلِكَ تَحْمَرُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلنَّبِي ۚ ﷺ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلَّقْهَا وَ هِي طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ . (صحيح) رَوَاهُ ٱبُوْدَاؤِدَ وَابْنُ مَاجَةَ (١)

حضرت عبدالله بن عمر وي ال عدد الله عن موايت ب كه انهول في افي يوى كو حالت حيف ميل طلاق

وی حضرت عمر بواتھ نے نبی اکرم مالی کیا ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا "عبداللہ سے کہو کہ رجوع كرے چراسے طلاق وے خواہ باكت مو يا حالمہ مو-" اسے ابوداؤد اور ابن ماجد نے روايت كيا

٩- صحيح سنن ابي داؤد للالبالي الجزء الثالي رقم الحديث ١٩٢٩ ٢- صحيح صنن ابن ماجة للإلياني الجزء الاول رقم الحديث ٢٦٤٣

# تَطْلِيْتِ فُ النَّلِاتَ لَا تَعْلِمُ النَّلِاقِينِ دينا بَيْكُ وقت تين طلاقين دينا

سلا او ایک وقت تین طلاقیں دینا خلاف سنت ہے۔ سلا او ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ مسلہ ۱۰۲ حضرت عمر فاروق رائٹر نے اپنے عمد خلافت کے کچھ عرصہ بعد بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو سزا کے طور پر تین طلاقیں ہی نافذ فرمایا تھا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُـوْلِ اللهِ ﷺ وَ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةٌ ، وَ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةٌ ، وَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّاسَ اسْتَعْجَلُواْ فِيْ أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَـاءَةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت عبداللہ بن عباس بھات ہیں نبی اکرم سٹھیا کے زمانہ میں اور حضرت ابو برصدیق بھاتھ کے زمانہ خلافت میں دوسال تک بیک وقت دی بھاتھ کے زمانہ خلافت میں دوسال تک بیک وقت دی گئی تین طلاقیں ایک شار کی جاتی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب بھاتھ نے کما دہجس چیز میں لوگوں کو سوچنے سجھنے کے لئے) مسلت دی گئی تھی لوگوں نے اس بارے میں جلد بازی سے کام لینا شروع کر دیا ہے (جو خلاف سنت ہے) للذا آئندہ ہم (سزاکے طور پر) بیک وقت دی گئی تین طلاقوں کو تین ہی تافذ کردیں گے۔ چنانچہ (اس کے بعد) حضرت عمر بھاتھ نے اپنا فیصلہ نافذ فرمادیا۔ اسے مسلم نے ردایت کیا ہے۔

١ - كتاب الطلاق ، باب طلاق الثلاث

۸۲

كتاب الطلاق

## أَحْكَامُ الْخُلَعِ فلع كے مسائل

مسنله ۱۰۴۳

اسم جو عورت اپنے شوہر کو نابیند کرتی ہو وہ کچھ معادضہ دے کر شوہر سے علیحد گی حاصل کر سکتی ہے۔ شرع میں اسے خلع کہتے ہیں-

مسئله ۱۰۴۰

خلع حاصل کرنے کے لئے درج ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ۱۔ نایبندیدگی کا اظہار عورت کی طرف سے ہونا

۲- ناپندیدگی اس حد تک ہونا کہ علیحدگی نہ ہونے کی صورت میں ۱- ناپندیدگی اس حد تک ہونا کہ علیحدگی نہ ہونے کی صورت میں

حدوداللہ کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو-

خلع کامعاملہ میاں ہوی یا ان کے خاندان کے درمیان باہمی افہام و تفہیم سے طے نہ ہو سکے تو عورت شرعی عدالت کی طرف رجوع

الم خلع کے کئے عورت سے لیا جانے والا معاوضہ کم و بیش مرکے برابر (یا جتنابھی کم ہوسکے) ہونا چاہئے۔

10Y .....

خلع میں صرف ایک طلاق سے میاں بیوی میں مکمل علیحد گی واقع اقد میں شرف ایک طلاق سے میاں بیوی میں مکمل علیحد گی واقع

ادسله کا

ہو جاتی ہے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو شرعی عدالت نکاح فنخ کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔

﴿ اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ مِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحٌ الْإِحْسَانِ وَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوْهُ نَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا ۖ أَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بهِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلاَ تَعْتَدُوْهَا و مَنْ يَتَعَـدُّ حُدُودُ اللهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الطُّلِمُونَ ۞ ﴿ ٢٢٩:٢)

"طلاق دوبار ہے پھریا تو عورت کو سیدھی طرح روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اسے رخصت كرويا جائے اور رخصت كرتے ہوئے تهارے لئے جائز نہيں كه جو كھے تم انہيں وے چكے ہواس میں سے پچھ واپس لو البتہ میہ صورت مشتنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو الی صورت میں اگر متمیس میہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود اللی پر قائم نہ رہ سکیں گے تو ان دونوں ك درميان به معالمه مطے مو جانے ميں كوئى مضاكقه نہيں كه عورت اپنے شومركو كچھ معاوضه دے كر علیحد گی حاصل کرلنے میہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرد اور جو لوگ حدور اللی سے تجاوز كريس وبى ظالم جين-" (سوره بقره "آيت تمبر٢٢٩)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْـرَأَةَ ثَـابِتِ بْـنِ قَيْـسِ رَضِـىَ اللَّهُ عَنْـهُ أَتَـتِ النَّبِيُّ ۚ ﴾ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ ثَابِتُ ابْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَٰلَيْهِ فِـىْ خُلُـقِ وَ لاَ دِيْنِ وَ لَكِنَّىٰ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَتَوُدُّيْنَ عَلَيْـهِ حَدِيْقَتَـهُ ؟ قَـالَتْ : نَعَمْ ! قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : إِقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ وَ طَلَّقْهَا تِطْلِيْقَةً . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (١)

حضرت عبداللہ بن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت فابت بن قیس بڑھڑ کی ہوی نی اکرم مُنْ اللَّهُ عَلَى خدمت مِن حاضر ہوئی اور عرض کیا"یا رسول الله مُنْ اللَّهُ الله عن ثابت بن قبل کی وینداری اور اخلاق میں عیب نمیں نکالتی بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں جتلا ہوتا پند نہیں۔" رسول الله طَيْرَا في اس سے دريافت فرمايا "كياتم ثابت كا (مرمس) ديا ہوا باغ واليس كرنے كو تام ہو؟"عورت نے عرض کیا"بال! " چنانچہ نی اکرم مٹھیا نے حضرت ثابت بن قیس کو علم وا ماہا باغ والی لے اواور اسے طلاق دے دو-"اسے بخاری نے روایت کیا ہے-

سله ۱۰۸ خلع حاصل کرنے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔

عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مْغَوِّذِ بْنِ غَفْرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا احْتَلَعَتْ عَلَى عَهْـدِ رَسُـوْل اللهِ ﷺ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ أَوْ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (٢) (صحيح) ٢- صحيح سنن الترمذي للالباني الجزء الاول رقم الحديث 920 ۱-- کتاب الحلع ، باب الحلع كتاب الطلاق - احكام الخلع

حفرت رہیج بنت معوذ بن عفرا بڑا ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ملڑ ایکا کے زمانہ میں ایپ شو ہر سے خلع لیا تو نبی اکرم ملڑ کیا نے اسے تھم دیا "کہ وہ ایک حیض عدت گزارے-" اسے ترفدی نے روایت کیا ہے-

ر معن مصر دوایت یا ہے۔ و ضاحت مطلح کی عدت میں مر د کورجوع کاحق باتی نہیں رہتا البتہ عدت کے بعد مر دعورت، دنوں آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو کر یکتے ہیں۔( تعنیم القرآن جلداول منحمہ ۱۷۱)

المام المام

وضاحت مديث سله نبره ي تحت ما ظه فرمائين-

جو مرد عورت کو نان و نفقہ ادانہ کرے اس سے عورت خلع لینا جاہے تولے سکتی ہے۔

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى

امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ مَالِكٌ (١)

حضرت سعید بن مسیب بناٹیر فرماتے تھے کہ جب شو ہر کے پاس بیوی کو دینے کے لئے نان و نفقہ نہ ہو تو ان دونوں کے درمیان علیحد گی کروا دی جائے گی-اسے مالک نے روایت کیا ہے-

اللہ اللہ مرد اپنی بیوی ہے جماع کے قابل نہ ہو تو علاج کے لئے ایک سال کے مال کے مال کے مال کے مال کے علقہ خام مال کے علقہ

کی مہلت دینے کے بعد بیوی حسب خواہش خلع حاصل کر سکتی

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَّهَا فَإِلَّهُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمْسَّهَا فَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ مَالِكٌ (٢)

حفرت سعید بن مسیب بڑا تھ فرماتے ہیں جو فخص کمی عورت سے نکاح کرے اور وہ اس سے جماع کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اس مرد کو ایک سال کی مملت (علاج کے لئے) دی جائے گی اگر اس عرصہ میں وہ جماع پر قادر ہوجائے تو بمتر ورنہ میاں ہوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی-اسے

ر سال کے روایت کیا ہے۔ مالک نے روایت کیا ہے۔

١- مؤطا أمام مالك ، باب جامع الطلاق ٢- مؤطا امام مالك ، ب

## أَحْكَامُ اللِّعَـانِ لِعان كـاحكام

الله مرد کو اپنی بیوی کے بارے میں زناکاری کا لیمین ہو تو اس تعلیمدگی کا طریقہ ہے کہ وہ مرد شرعی عدالت میں جاکر چار بار خود گوائی دے کہ "میں اللہ کی قسم کھا کر گوائی ویتا ہوں کہ بیع عورت زانیہ ہے "اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت" اگر عورت زناکا اقرار کرلے تو شرعی قانون کے مطابق عدالت اسے شکسار کرنے کا حکم دے گی اگر عورت انکار کرے تو اسے مندرجہ ذیل الفاظ چار مرتبہ کھنے پڑیں گے "میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مرد جھوٹا ہے" اور پانچویں بار لیوں کے "اگر مرد سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔"اس کے بعل دونوں میاں بوئی میں عدالت مستقل ملیحد گی کرا دے گی۔ بعد دونوں میاں بوئی میں عدالت مستقل ملیحد گی کرا دے گی۔ اسے شرع میں "لعال "کہتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ ازْوَاجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَذِهِمْ

أَرْبَعُ شَهْدَتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ ٥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِيِيْنَ ٥ وَيَدْرَوُا عَنْهَا الْعَـدَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهْدَتٍ بِاللهِ إِنْ لَكُذِينِيْنَ٥ الْكُذِينِيْنَ٥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ٥ ﴾ (٢:٢٥-٩)

"اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا کوئی دو سرے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک فخص کی گواہی (یوں ہو گ کہ وہ) چار مرتبہ الله کی قتم کھا کر گواہی دے کہ وہ (اپنے الزام میں) سچاہے اور پانچویں بار کے کہ اگر وہ جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعث ہو۔ عورت سے سزا اس طرح نل عمق ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر گواہی دے کہ بیہ مخص جھوٹا،ہے اور بانچویں باریوں کے آگر مرد سچا ہو تو مجھ پر الله کا غضب ٹوٹے۔" (سورہ نور 'آیت نمبر الله کا ع لعان کے بعد مرد سے حد قذف (تہمت) ساقط ہو جاتی ہے اور

عورت ہے حد زناساقط ہو جاتی ہے۔

لعان صرف شرعی عدالت کے روبرو ہی ہو سکتا ہے۔ العان سے پہلے قاضی کو مرد و عورت دونوں کو اعتراف جرم کی

ترغیب دلانی چاہئے اگر دونوں میں سے کوئی بھی اعتراف جرم نہ

کرے تب لعان کروانا چاہئے۔

ذاتی علم کی بنا پر قاضی مجرم پر حد جاری نهیں کر سکتا جب تک

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَّيَّةَ قَلْفَ إِمْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِي كَا بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْبَيَّنَةُ أَوْ حَدًّا فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى اَحَدُنَا عَلَى إِمْرَأَتِهِ ۚ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : ٱلْبَيِّنَةُ وَ **إِلاَّ حَدٍّ فِيْ ظَهْرِكَ** ، فَقَالَ هِلاَلَّ : وَالَّذِيْ بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنِّيْ لَصَادِقٌ فَلْيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُـبْرِئُ ظَهْرِىٰ مِنَ الْحَدِّ فَنَزَلَ حِبْرَائِيْلُ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ ﴿ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ (٢:٢٥-١٠) ﴾ فَحَاءَ هِلاَلٌ ، فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ الله يَعْلَمُ أَنَّ أَجَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْحَامِسَةِ وَقَفُوْهَا وَ قَالُوا إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَتَلَكَّـاَتْ وَ نَكَصَـتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعْ ثُمَّ قَالَتْ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِينٌ سَآئِرَ الْيَـوْمِ فَمَضَتْ وَ قَـالَ النَّبِـيُّ ﷺ

أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَوِيْكِ بْنِ مَمْحَآءَ فِجَاءَتْ بِهِ كَذَٰلِكَ قَلَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ لاَ مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِـى وَلَهَـا شَانًا . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (١)

حضرت عبدالله بن عباس والله سے روایت ہے کہ بلال بن امید والله نے نبی اکرم سالھیا ک خدمت میں اپنی بیوی پر شریک بن مماء کے ساتھ زناکی تھت لگائی نبی اکرم ماڑی کے فرمایا 'گواہ لاؤیا سے جب کوئی اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے دیکھے تو کیا وہ گواہ تلاش کرنے چلا جائے؟" نبی اكرم ملي كيان دوباره ميى بات ارشاد فرمائي وكواه پيش كرو ورند تهماري پيش ير حد جاري موگ-" بلال بن امید بڑاتھ نے عرض کی "اس ذات کی قتم! جس نے آپ کو حق ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں سچا ہول اور الله تعالی ضرور الیی آیتیں نازل فرمائے گاجن سے میری پینے کو حدسے بچالے گا۔" چنانچہ حضرت جبرائیل ملائل مید آیتیں لے کر نازل ہوئے "وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تھت لگتے ہیں" سے لے کر "اگر وہ سچاہے" تک (سور ۃ نور آیت ۲ تا ۱۰) (آیات نازل ہونے کے بعد) حضرت ہلال مُولِمُتُهُ آئے اور لعان کیا۔ نبی اکرم ملی یا نے (دونوں میاں بیوی کو مخاطب کرکے) فرمایا "بے شک اللہ تعالی جانیا ہے تم دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے کیا تم میں ہے کوئی ایک (جو جھوٹا ہے) توبہ کرتا ہے؟" کہی نے توبہ نہ کی اور عورت (لعان کے لئے) کھڑی ہو گئی اس نے جار مرتبہ گواہی دی (کہ مرد جھوٹا ہے) اور پانچویں مرتبہ گواہی دینے لکی تولوگوں نے اسے رو کا کہ پانچویں گواہی (اللہ کے غضب کو) واجب کرنے والی ہے-(للذا المجھی طرح سوچ لو) حضرت عبداللہ بن عباس بی اللہ کتے ہیں عورت رک می اور انچکیا نے کی ہم نے گمان کیا کہ وہ (اپنے گناہ کا) اعتراف کر لے گی لیکن اس نے کہا "میں اپنی قوم کو ہیشہ سے لئے رسوا نہیں کرنا چاہتی۔" اور پانچیں گواہی دے دی العنی اگر مرد سیا ہے تو جھے پر الله كا غضب نوٹے) نی اکرم طال کیا نے ارشاد فرمایا "اس کا دھیان رکھنا اگر اس کے بال سرمکیں آتھوں والا موثی پیٹے والا اور بھری بھری پنڈلیوں والا بچہ ہوا تو شریک کا ہو گا۔" چنانچہ ایسا بی ہوا۔ (بچہ کی پیدائش کے بعد) رسول الله ملي من فرملا "أكر الله كى كتاب كا قانون لعان نه مو تا تؤيي (اس عورت ير) مد جارى كرويتا-"ات بخارى نے روايت كيا ہے-

مسله على العان كے بعد بيدا ہونے والا بچہ باپ كى بجائے مال سے منسوب كيا

#### جائے گا۔

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ۚ ﷺ لَاَعَنَ سُنَ رَجْلٍ وَ الْمَرَأَتِهِ فَـانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ يَيْنَهُمَا وَ ٱلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

حضرت عبدالله بن عمر بی این سے روایت ہے کہ نبی اکرم الٹی ایک مرد اور عورت میں لعان کروایا مرد کنے لگا عورت کے ہال پیدا ہونے والا بچہ میرا نہیں ہے چنانچہ نبی اکرم الٹی پیا ہے دونوں کو علیمدہ کردیا اور بچہ کانسب عورت سے لگا دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

سلام الله الله الله الله الله مونه والا مرد اور عورت دوباره کسی صورت نکاح نمیں کر سکتے۔

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ حَضَرْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَضَتِ السَّنَةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَـنْ جَـدِّهِ رَضِـىَ اللهُ عَنْهُـمْ قَـالَ : قَضَـى رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ فِى ْ وَلَدِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ أَنَّهُ يَرِثُ أُمَّهُ وَ تَرِثُهُ أُمَّهُ وَ مَنْ رَمَاهَا بِهِ جُلِـدَ ثَمَانِيْنَ وَ مَـنْ دَعَاهُ وَنْدَ زِنَا جُلِدَ ثَمَانِيْنَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ٣)

حفرت عمرو بن شعیب این باپ سے وہ این وادا ( رُمُنَ الله ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول ۱۹۶۹ حضرت عمرو بن شعیب الله بالملاعنة ۲۰۰ صحیح سن ابی داؤد للالبانی الجزء الثانی رقم الحدیث ۱۹۹۹

ا من المناصفي المناصفي الوقد المناطقة المناطقة

حکمہ دلائے ویرابین سے مزین متنوع ومنفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله مٹی کیا ہے لعان کرنے والوں کی اولاد کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ''ماں اولاد کی اور اولاد ماں کی وارث ہوگی اگر کوئی عورت کو زائیہ کے گانو اسے اس کو ڑے مارے جائیں گے اور جو اولاد کو ولد الزنا (حرامی) کے گااہے بھی اسی کو ڑے مارے جائیں گے۔''اسے احمد نے روایت کیاہے۔

مرد اور عورت کے درمیان جب تک لعان نہ ہو تب تک بچہ باپ کی طرف ہی منسوب ہو گا۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : اَلْوَلَـكُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . رَوَاهُ النِّسَائِيُّ (١)

حفرت ابو ہرریہ رہائٹہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم مٹائیا نے فرمایا ''بچہ بیوی والے کا ہے۔ اور زانی کے لئے پھر ہیں۔'' اسے نسائی نے روایت کیاہے۔

# أَحْكَامُ الظِّهَارِ ظهاركها حكام

مسله ۱۲۳ یوی کو مال یا بهن کمه کراپنے اوپر حرام کرلینا منع ہے شرع میں اے ظہار کہتے ہیں۔

مسله ۱۲۳ ظمار کرنے ہے بیوی ہیشہ کے لئے حرام نہیں ہوتی البتہ رجوع کرنے ہے قبل کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔

مسله. 173 ظمار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا یا مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنایا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔

﴿ أَلَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ نِسَآنِهِمْ مَّا أُمَّهْتِهِمْ إِنَّ أُمَّهْتِهِمْ إِنَّ أُمَّهُتِهُمْ إِنَّ أَلَّهُ وَلَا أَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَعَفُولٌ وَ إِنَّ اللهَ لَعَفُولٌ وَ وَالَّذِيْنَ وَلَا اللهَ لَعَفُولٌ اللهَ لَعَفُولٌ وَ وَالَّذِيْنَ وَلَا اللهَ لَعَفُولُ وَ إِنَّ اللهَ لَعَفُولٌ وَ وَالَّذِيْنَ يُطْهِرُونَ مِنْ تَسَآنِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَآسًا ط ذَٰلِكُم ثُونَ بِهِ ط وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْلٌ ٥ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُتَمَآسًا ط فَلِكَ بَوْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ط وَ أَنْ يُتَمَآسًا ط فَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ط وَ اللهَ عَمَن لَكُمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتَيْنَ مِسْكِيْنًا ط ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ط وَ تَلْكَ حُدُودُ اللهِ وَ لِلْكُفِرِيْنَ عَذَاتِ اللهِ قَالِمُ اللهِ وَ لِلْكُورِيْنَ عَذَاتِ اللهِ قَلْمُ هُ ﴿ (٥٠ ٢ - ٤)

"تم میں سے جو لوگ اپنی ہویوں سے ظمار کرتے ہیں ان کی ہویاں ان کی مائیں نہیں ہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے یہ لوگ ایک سخت ناپندیدہ جھوٹی بات کتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی ہویوں سے ظمار کریں پھراپی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کسی تھی تو قبل اس کے کہ ایک دو سرے کو ہاتھ لگائیں ایک نلام آزاد کرنا ہوگااس کی تم کو تھیوت کی جاتی ہے اور جو پچھ تم کرتے ہواللہ اس سے باخبر ہے جو شخص غلام نہ پائے وہ دو نوں ایک دوسرے کو ہاتھ غلام نہ پائے وہ دو میننے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگا ئیں اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو دہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ تھم اس لئے دیا جارہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤیہ اللہ کی مقرر کردہ صدیں ہیں اور کا فروں کے لئے در دناک سز ا ہے۔" (سورہ مجادلہ 'آیت نمبر ۲ تا ۴)

نظمار کرنے کے بعد کفارہ ادا کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص بیوی سے استعفار کرنا چاہئے دو ہرا کفارہ نہیں ہوگا۔ موگا۔

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِسِيَّ وَلَيْتُ فَدْ ظَاهَرَ مِنْ إِمْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّى ظَاهَرْتُ مِنْ إِمْرَأَتِىْ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكَفَّرَ فَقَالَ : وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ ، قَالَ : رَأَيْتُ حَلْحَا لَهَا فِىْ ضَوْءِ الْقَمَرِ . قَالَ : فَلاَ تَقْرَبُهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ . رَوَاهُ النَّرْمِذِيُّ (١)\*

حضرت عبداللہ بن عباس بن الله علی خدمت میں ماضر ہوا جس نے ایک آدمی نی اکرم ملی کیا کی خدمت میں ماضر ہوا جس نے اپنی بیوی سے ظمار کیا تھالیکن کفارہ اوا کرنے سے پہلے صحبت کر بیٹا۔ اس نے عرض کیا "یا رسول اللہ ملی ہیا ! میں نے اپنی بیوی سے ظمار کیا تھالیکن کفارہ اوا کرنے سے پہلے صحبت کر لی ہے۔ "آپ ملی ہیا نے وریافت فرمایا "اللہ تھے پر رحم فرمائے کس چیز نے تمہیں ایسا کرنے پر آمادہ کیا؟" ہے۔ "آپ ملی ہیں نے جاندنی میں اس کی پازیب دیکھی (اور اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا)" آپ ملی ہے ارشاد فرمایا "ووبارہ اس کے قریب نہ جانا جب تک کفارہ اوا نہ کر لو۔ "اسے ترخی نے روایت کیا ہے۔



٩- صحيح سنن ابي داؤد للالباني الجزء الاول رقم الحديث ٩٥٨

## أَحْكَامُ الْإِيْلاَء ایلاء کے مساکل

مسله ۱۲۷ جار ماہ ہے کم مدت کے لئے بطور تنبیہ بیوی کے جنسی تقاضوں کو

یورانہ کرنے کی اجازت ہے شرع میں اسے ''ایلاء'' کہتے ہیں۔ مسله ۱۲۸ ایلاء کی زیادہ سے زیادہ مدت (یعنی چار ماہ) گزرنے کے بعد شوہر کو

یا توایلاءے رجوع کرنا چاہئے یا طلاق دے دین چاہئے۔

﴿ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُونَ مِنْ بِسَآنِهِمْ تَرَبُّكُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رُحِيْمُ ٥ وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥ ﴾ (٢:٢٦ - ٢٢٧)

"جو لوگ ای عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قتم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لئے چار مینے کی مملت ہ اگر انہوں نے رجوع کرلیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اور اگر انہوں نے طلاق کا فیصله کربی لیا ہوہو جان رکھیں کہ اللہ سب بچھ سنتااور جانتاہے۔" (سور ہ بقر ہ'آیت نمبر ۲۲۷-۲۲۷) و صاحب سی معلمت اور ضرورت کے تحت باہمی رضامندی سے شوہر کا اپنی بوی سے چار ماہ یا اس سے زائد مت تک

مسله ۱۲۹ اذیت بهنچانے کے لئے ایلاء کرنامنع ہے۔

عَنْ أَبِيْ صَرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : هَنْ ضَارَّ أَضَوَّ اللَّهُ بِهِ وَ مَنْ شَاقً شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاحَةَ (١) (حسن)

حفرت ابو صرمه بناتم سے روایت ہے کہ رسول الله النافيان نے فرمایا "جو کسی کو نقصان پہنچائے گا الله اسے نقصان پنچائے گا اور جس نے کسی پر سختی کی الله اس پر سختی کرے گا۔" اسے ابن ماجه نے روايت كياب-

١- صحيح سنن ابن ماجة للالباني الجزء الثاني رقم الحديث ١٨٩٧.

تقلب الطلاق – احكام الإيلاء

ایلاء کی زیادہ سے زیادہ مدت ( یعنی جار ماہ ) گزرنے کے باوجود شوہر بیوی سے جنسی تعلقات قائم نہ کرے اور طلاق بھی نہ دے تو عورت شرعی عدالت کی طرف رجوع کر سکتی ہے عدالت ایلا سے رجوع یا طلاق دونوں میں سے کسی ایک کے لئے مرد کو پابند کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔

غَنِ ابْنِ غُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوْقَ فُ حَتَّى يُطَلَّقَ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (١)

حضرت عبدالله بن عمر بی الله فرماتے ہیں جب ایلاء کے جار ماہ گزر جائیں تو مرد کو طلاق دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

وضاحت ایلاء کے بیچ میں اگر مرد اپن ہوی کو طلاق دے دب تو عدت کے لئے عام طلاق کی عدت ہوگی۔

وصاحت ابناء کے بچہ بن افر مردای ہوں و علاق دے دے لوعدت کے کے عام طلاق کی عدت ہو ہی۔ مسلم ۱۳۱۱ اگر شوہر حلف کی مدت ختم ہونے سے پہلے ایلاء سے رجوع کر کے تواہے اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہئے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

حفرت ابو ہریرہ بناٹھ سے روایت ہے کہ رسول الله طافیظ نے فرمایا "جو مخص سمی بات کی قشم کھائے اور پھر کسی دو سری بات کو اس سے بہتر پائے تو اپنی قشم کا کفارہ ادا کر دے اور بہتر بات پر عمل کرے۔" اسے مسلم نے روایت کیاہے۔

وضاحت من ما کفارہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے اگر ان میں سے کمی کام کی استطاعت نہ ہو تو بجر تین دن کے روزے رکھناہے-(سور قائدة آیت نمبر۸۹)

الماء كياتها المرم التي أله ايك مهينه كے لئے ايلاء كياتھا۔

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي الله عَنْـهُ إِلَى رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَنَائِهِ ﴿ كَانَكَ إِنْ اللهِ اللهِ إِنْفَكَتْ رِجْلُهُ فَأَقَامَ فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَ عِشْرِيْنَ نُمَّ نَزَلَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُـوْل اللهِ! آلَيْـتُ

> ا - كتاب الطلاق باب قول الله تعالى للذين يؤلون من نسأنهم توبص اربعة أشهر و - كتاب الايمان ، باب ندب من حلف يمينا فواكى غيرها عنوا منها

90

كتاب الطائق - احكام الإيلاء

شَهْرًا ؟ فَقَالَ : ٱلشُّهُرُ يَسْعٌ وَ عِشْرُونَ ﴿ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ۖ (١)

حضرت انس بن مالک بڑاتھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طائی ہے اپنی عور توں سے ایلا کیا اس وقت آپ طائی ہے پاؤں میں موج آئی ہوئی تھی اور نی اکرم طائی ہے انتیں دنوں تک الگ بالا خانے میں قیام پذیر رہے انتیں دنوں کے بعد تشریف لائے تو لوگوں نے کہا آپ نے تو ایک مہینہ کی قتم کھائی تھی آپ نے فرمایا "ممینہ انتیں دن کابھی ہوتا ہے۔"اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔



## أُلْعِدَّةُ عدت كے مسائل

مسله اسله اس کی وجہ سے جن خواتین کو حیض آنا بند ہو گیا ہو ان کی

عدت طلاق تین ماہ ہے۔

مسلہ ۱۳۴ کم سنی کی وجہ ہے جن خواتین کو حیض آنا ابھی شروع نہ ہوا ان کی عدت طلاق بھی تین ماہ ہے۔

مسله ۱۳۵ صاملہ خواتین کی عدت وضع حمل ہے خواہ چند یوم ہویا چند ہفتے ہو

يا چند ماه-

﴿ وَالْمَيْءُ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نُسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَالْمَيْءُ لَمْ يَحِضْنَ ط وَ أُولاَتُ الْآحْمَالِ اَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ط وَ مَنْ يَّتَقِ اللهَ يَجْعَلْ لَكُهُ مِنْ أَمْرِهٖ يُسْرًا ٥ ﴾ (٤:٦٥)

"اور تمهاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معالمہ میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو (معلوم ہونا چاہئے کہ ) ان کی عدت تین مینے ہے اور یکی تھم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو اور حالمہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے جو فخص اللہ سے ڈرے اس کے معاطم میں وہ سمولت پیدا کر دیتا ہے۔" (سورہ طلاق 'آیت نمبرم)

مسله ۱۳۷ دوران عدت عورت دو سرا نکاح نهیں کر سکتی-

﴿ وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النَّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْهُ نَّ أَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُ نَ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَغْرُوْفِ مَ ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانْ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَـوْمِ الآخِرُ عَ ذْلِكُمْ أَزْكُىٰ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ مَا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ ٢٣٢:٢)

"جب تم اپنی عور توں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت بوری کر لیں تو پھر انہیں اپنے ( پچھلے ) خاد ندوں ہے نکاح کرنے ہے نہ رو کو جب وہ معروف طریقے ہے باہم منا کت پر راضی ہوں تمہیں انسیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہر گزنہ کرنااگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو' تمہارے لئے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ کی ہے کہ اس سے بازر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔" (سورہ بقرہ' آیت

زمانه عدت میں رجعی طلاق والی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا چاہئے۔ مسنله ١٣٥ زمانہ عدت میں شوہر رجعی طلاق والی عورت کے نان و نفقہ کا ذمہ مسله ۱۳۸

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَّنْ وُجْدِكُمْ وَ لَا تُضَآرُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِ نَ ط وَ إِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَٱنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ جِ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُوْرَهُنَّ جِ وَأَتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ جِ وَ إِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَـهُ أُخْرى ٥ ﴾

«عورتوں کو (زمانہ عدت میں) ای جگه رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی پچھ بھی جگه حتهیں میسر ہو-اور تنگ کرنے کے لئے عورتوں کو مت ستاو پھراگر وہ تمهارے (بیچے کو) دودھ بلا کمیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے (اجرت کا معاملہ) باہمی گفت و شنید سے طے کر لو کیکن اگر تم نے (اجرت طے کرنے میں) ایک دوسرے کو تھ کیا تو نیج کو کوئی اور عورت وودھ پلا لے گا-" (سورہ طلاق' آیت نمبر۱)

غیرحاملہ اور مدخولہ مطلقہ کی عدت تین طہریا تین حیض ہے۔

15mg alma

وضاحت منكه نبر والاحظه فرمانين

غيرمد خوليه مطلقه كي كوئي عدت نهيں-وضاحت منا نبر٢٣ للاظ فرماني

جس عورت کا شو ہر فوت ہو جائے اس کی عدت سوگ چار ماہ دس

10

مستله

#### دن ہے۔

عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : لاَ تَجِدُ إِمْرَأَةٌ عَلَى مِيِّتِ فَوْقَ ثَلاَثِ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا وَ لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ وَ لاَ تَكْتَجِلْ وَ لاَ تَمْسُ طِيْبًا إِلاَّ إِذَا طَهُرَتْ نُبُذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

خلع حاصل کرنے والی عورت کی عدت ایک حیض ہے۔

وضاحت عديث مئله نمبر ١٠٨ تحت ما هظه فرمائين

سسلہ ۱۳۳ جس عورت کا شوہر فوت ہوگیا ہو اسے عدت کا زمانہ ہر صورت میں اینے شوہر کے گھر میں ہی گزار نا چاہئے۔

اشد ضرورت کے تحت گھرسے نکلنے کی رخصت ہے لیکن رات گھر آگر بسر کرنا ضروری ہے۔

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سَنَانَ وَهِي أَخْتُ أَبِيْ سَعَيْدِ دِرِ الْحُدْرِيِّ رَضِي الله عَنْهُ أَخْبَرَتُهَا أَنَّهَا حَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ تَظِيَّةُ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِيْ بَنِيْ خُدْرَةً فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِيْ طَلَبِ أَعْبُدٍ لَـهُ أَبْقُوا خَتَى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي خَدْرَةً فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَـهُ أَبْقُوا خَتَى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي خَتَى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي أَهْلِي أَهْلِي أَهْلِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي أَهْلِي أَوْلَى لَهُ فَيْ لَكُونُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَاللَّهِ اللهِ عَلَيْهُ فَي أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي أَنْهُ إِنْ فَقَةٍ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَعَمْ ، قَالَتْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ فَعَمْ ، قَالَتْ :

١- مختصر صحيح مسلم للالباني رقم الحديث ٨٦٤

: فَعَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْخُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِيْ أَوْ أَمَرَ بِيْ مِدْعِيتُ لَهُ فَعَـالًا كَيْفَ قُلْتِ فَرَلَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةُ الَّتِيْ ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْحَيْ ، قَالَتْ : فَقَالَ الْمُكْشِيْ فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجِلُهُ ، قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ أَرْبَعَـةَ أَشْهُر وَّ عَشْرًا قَـالَتْ فَلَمَّـا كِان خُسْانُ بْنُ عَفَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَسَٱلَنِيْ عَنْ ذَلِكَ فَأَحْبَرْتُـهُ فَاتْبَعَـهُ وَ قَضَى (صحيح) بهِ . رُوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ (١)

حضرت زینب بنت کعب بن عجرہ می افزات سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رہا تھ کی بمن فریعہ بنت مالک بن سنان بڑا تھ نے اسیس بنایا کہ وہ رسول الله ماڑی کے پاس آئی اور بوجھا "کیاوہ نی خدرہ میں اپنے گھر جا سکتی ہے؟ کیونکہ میرے خاوند کے غلام بھاگ گئے ہیں وہ انہیں ڈھونڈنے نکلے جب طرف قدوم (ایک مقام ہے مدینہ سے سات میل پر) بہنچے تو وہاں غلاموں کو پایا اور غلاموں نے ميرے خاوند كو مار والا" چنانچه ميں نے رسول الله مائي است دريافت كيا ووكيا ميں اين كمروالي على جاؤں کیونکہ میرا خاوند میرے لئے کوئی مکان یا خرچ وغیرہ چھوڑ کر نمیں مرا؟" حضرت فریعہ رہی ہی کا میں رسول الله ماتی کیا نے فرمایا "ہاں چلی جاؤ۔" حضرت فراجہ رہی کا کہتی ہیں کہ میں وہال سے نکلی ابھی مبحد یا حجرہ میں ہی تھی تو ہی اکرم ملی کیا نے مجھے بلایا یا کسی کو بلانے کا تھم دیا اور مجھے بلایا گیا آپ نے ارشاد فرمایا "تم نے کیا کماتھا؟" میں نے ساری بات دوبارہ بیان کی جو میں نے اپنے شوہر کے متعلق کی تھی۔ حضرت فریعہ رہی ہیں تب رسول اللہ مان کیا ہے فرمایا "اپنے گھر میں تھسری رہو حتی کہ عدت بوری ہوجائے۔ " چنانچہ میں نے اس محرمیں جار ماہ وس دن بورے کئے۔ حضرت فراید و اللہ اللہ میں میں کہ جب حضرت عثمان بن عفان بناتھ خلیفہ بنے ہو انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مسلم دریافت كياتويس نے انسي مي بنايا اور انموں نے اس كے مطابق فيصله كيا۔ اسے ابوداؤد نے روايت كيائے۔ 160 مفقود الخبرشو ہر كى بيوى چار سال انتظار كرنے كے بعد عدت (چار ماه

دس دن) گزار کر دو سرا نکاح کر سکتی ہے-

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ غُمْرَ بْنِّ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُـمَّ تَعْتَـدُّ أَرْبَعَةَ أَشْـهُرٍ وَّ عَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ . رَوَاهُ مَالِكٌ (١)

س. كتاب الطلاق ، باب عدة التي نفقد زوجها ١- صحيح سس أبي داؤد ، للالباني ، الجزء الثاني ، رقم الحديث ٢٠٩٦

99

كتاب الطلاق

حفرت سعید بن مسیب بناٹر سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بناٹر نے مفقود الخبر شوہر والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ چار سال انتظار کرے اس کے بعد چار ماہ دس دن عدت گزار کر (چاہے تو) نکاح کرلے - اے مالک نے روایت کا ہے-

8

كتاب الطلاق

## أَحْكَامُ النَّفَدِ قَاةِ عورت كے نان نفقہ كے مسائل

مسلہ ۱۳۲۱ بیوی کانان نفقہ مرد کے ذمہ ہے۔ مسلہ ۱۳۲۷ بیوی کانان نفقہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہے۔

وصاحت مديث منا نمرم كرتحت الاظه فرمائي

مسله ۱۳۸ بیوی کانان و نفقه دو سرے رشته دارول کے نان نفقه پر مقدم ہے۔ وضاحت صدیث سلم نمبراے کے قصاط درائیں

مسله ۱۳۹ دوران عدت مطلقہ بیوی کانان و نفقہ مرد کے ذمہ واجب ہے۔ وضاحت مدیث ملد نبرے ۱۳۶ تحت ملاحلہ نرائیں

مسللہ اما تیسری طلاق کے بعد مرد عورت کے نان و نفقہ کاذمہ دار نہیں۔

عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ فَيْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ سَكُني وَ لاَ نَفَقَةً . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ (١)

حضرت فاطمہ بنت قیس رہ اللہ سے روایت ہے کہ ان کے شوہر نے انہیں تین طلاقیں دے دیں 'رسول الله سائے کیا نے فاطمہ کے لئے نہ خرچ کا تھم دیا نہ رہائش کا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا

ہے۔ مسله الله جو شخص بیوی کو نان و نفقہ نہ دے' اس سے عورت طلاق لینا چاہے تو لے سکتی ہے۔

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : فِي الرَّجُلِ لاَ يَجِـدُ مَا يُنْفقُ

١- صحيح سنن ابن ماجة للالباني الجزء الاول رقم الحديث ١٦٥٥

كتاب الطلاق -- احكام النفقه

على المُرَأَتِهِ قَالَ : لِفُرَقَ بَيْنَهُما . رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي ، ٠٠

حفرت ابو ہریرہ بھاٹھ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملٹھ کے اپنی بیوی کو خرج نہ دینے دالے آدی کے بارے میں فرمایا "ان دونوں کو الگ کرا دیا جائے۔" اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے۔
مسئلہ اعما اگر شوہر جائز ضروریات کا خرچ بھی ادا نہ کرے تو بیوی شوہر کی احتیا ہے۔ اجازت کے بغیراتنا مال خرچ کر سکتی ہے جو شوہر کو ناگوار نہ ہو۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا لِرَسُولِ اللهِ عَنْهَا لِرَسُولِ اللهِ عَنْهَا لَهُ عَنْهَا فَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلَى جُنَاحٌ أَنْ أَخُذَ مِنْ مَالِمِهِ سِرًّا؟ قَالَ : حُلِيْ أَنْتِ وَ بَنُولُكِ مَا يَكُفِيْكِ بِالْمَعْرُوفِ . رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ (٣)

حضرت عائشہ رقی آپاسے روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رفاقتہ کی والدہ ہندنے رسول الله مالی الله مالی الله مالی الله کی خدمت میں عرض کیا "ابوسفیان بخیل آدمی ہے (بعنی حسب ضرورت خرچ نہیں دیتا) اگر میں اس کے مال سے بلا اجازت کے لوں تو مجھ پر کوئی گناہ ہے؟" آپ مالی کیا نے ارشاد فرمایا "وستور کے مطابق اپنا اور اولاد کا خرچ (بلا اجازت) لے لو۔" اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔

# أَحْكَامُ الْحَضَانَـةِ بِحِى تربيت كے مسائل

طلاق کی صورت میں اولاد پر باپ کا حق ہو تاہے ماں کا نہیں۔ سلہ ۱۵۳ مرد اور عورت میں طلاق کے بعد بچے کی تربیت پر مال کا حق سب سے زیادہ ہے۔

مسله ۱۵۵ عورت دو سرا نکاح کرلے تو اس کا حق حضانت از خود ختم ہو جاتا

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْمُرَأَةُ قَالَت ، : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ الْمُرَأَةُ قَالَت ، : يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ الْبَنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءٌ وَ أَتَدَى لَهُ سِقَاءً ثَوَ حَجْرِي لَهُ حِوَاءَ وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَ أَرَادَ اللهِ هَذَا وَ دَرَا لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

حضرت عبداللہ بن عمرو رہائقہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا "یا رسول اللہ! بیہ میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے۔ آپ نے کموارہ تھی اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور بچہ مجھ سے چھیٹنا چاہتا ہے۔ "آپ نے اس سے ارشاد فرمایا "جب تک (دو مرا) نکاح نہ کرے بچے کی تو ذیادہ حقد ار ہے۔" اسے ابو داؤد نے دی ہے۔ اس کا میر

ا اگر والد بیچ کو مطلقه والده کا دوده بلانا چاہے تو باہمی رضا مندی

ے اس کامعاد ضہ طے کرلینا چاہئے۔ \_\_\_\_\_

٩- صحيح سنن ابي داؤد للإلبالي الجزء الثالي رقم الحديث ١٩٩١

كتاب الطلاق - احكام الحصالة

#### وضاحت آیت سئلہ نبر ۱۳۸ کے تحت الماظلہ فرائیں۔

## سلد <u>۱۵۷</u> طلاق کے بعد مال اور باپ دونوں بیچے کو اپنے پاس رکھنے پر اصرار كريس تو دونوں كو آپس ميں قرعہ ڈال كر فيصله كرنا چاہئے۔

مسك ١٥٨ بچه اگر سمجھ دار ہو تو فیصلہ خود بچے کی پیند پر بھی کیا جا سکتا ہے۔

ْ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَــا رَّسُوْلَ اللهِ ﷺ إِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِإِلْنِيْ وَ قَــَدْ سَـقَانِيْ مِنْ بِغُر أَبِي عُنْبَـةَ وَ قَــَدْ نَفَعَنِيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إسْتَهمَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَوْجُهَا : مَنْ يُحَاقَنِيْ فِي وَلَـدَىٰ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هَـٰذَا أَبُـوْكَ وَ هَـٰذِهِ أُمُّـكَ فَخُـٰذٌ بِيـدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ، فَأَحَذَ بِيَـذِ أُمِّـهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ . رَوَاهُ أَبُوْدَاؤَدَ (١): (صحيح)

حفرت ابو ہرریہ بناتھ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ مان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ''یا رسول اللہ''! میرا خاوند (طلاق کے بعد) جاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھین کے طلانکہ وہ مجھے ابو عنبہ کے کنویں سے پانی لا کے رہتا ہے اور مجھے (بعض دو سرے) فائدے بھی پہنچاتا ہے۔" نی اکرم مان کے ارشاد فرمایا "قرعہ وال او-" شوہرنے کما "میرے بیٹے کے معالمے میں کون مجمد سے جھڑا کر سکتا ہے؟" تب رسول اللہ ماڑھا نے (الاکے سے) فرمایا " یہ تیما باب ہے اور یہ تیری ماں ب دونوں میں سے جس کا چاہو ہاتھ بکڑلو۔ " لڑکے نے اپنی مال کا ہاتھ بکڑلیا اور وہ اے اپنے ساتھ لے می- اے ابوداؤر نے روایت کیا ہے-

سله ۱۵۹ مال کی طلاق یا وفات کے بعد خالہ بیجے کی تربیت کرنے کی زیادہ

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ ابْنَةَ حَمْـزَةَ رَضِى الله عنهُ احْتَصَـمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَ جَعْفَرٌ وَ زَيْدٌ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَحَقُّ بِهَا هِيَ إِبْنَةُ عَمَّىٰ ، وَ قَالَ جَعْفَرٌ : بنتُ عَمَّىٰ وَ حَالَتُهَا تَحْتِيْ وَ قَالَ زَيْدٌ : إِبْنَةُ أَحِيْ، فَقَضَى بِهَـا النَّبِـيُّ ﷺ لِخَالَتِهَـا وَ قَـالَ : أَلْخَالَـةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

٣- نيل الاوطار ، كتاب النفقات باب من أحق بكفالة الطفل ٩- صحيح سنن ابي داؤد للالباني الحزء الذني رقم الحديث ١٩٩٢ حفرت براء بن عازب بنالتر سے روایت ہے کہ حفرت حمزہ بنالتر کی بیٹی کے بارے میں حفرت علی بنالتر نے کہا "میں علی بنالتر نے محفرت جعفر بنالتر نے کہا" میں علی بنالتر نے کہا "میں علی بنالتر نے کا زیادہ حقدار بول سے میرے چچا کی بیٹی ہے۔" حضرت جعفر بنالتر نے بھی کہا "میرے پچا کی بیٹی ہے۔" حضرت بعفر بنالتر نے بھی کہا "میری بھتی ہے (اللذا میں زیادہ حقدار بول۔)" حضرت زید بنالتر نے کہا "میری بھتی ہے (اللذا میں زیادہ حقدار بول۔)" حضرت زید بنالتر نے کہا "میری بھتی ہے (اللذا میں زیادہ حقدار بول۔)" نبی اکرم سائی با نے خالہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا (اور پچی حضرت جعفر بنالتر کو دے دی) اور فرمایا "خالہ مال کے برابر ہے۔" اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

مسله ٢٠٠ طلاق كے بعد بچه اپنی مال كے پاس ہو (يا باپ كے پاس) جب بھی بچه اینے باپ (يا مال) سے ملنا جا ہے اے اجازت دینی جاہئے۔

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ٱلْرَّحِمُ مُعَلَّقَةً بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللهُ وَ مَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

حضرت عائشہ رہی بھیا کہتی ہیں رسول اللہ ملی کیا نے فرمایا "رحم عرش سے اٹکا ہوا ہے اور پکار آ ہے جو مجھے ملائے اللہ اسے ملائے اور جو مجھے کاٹے اللہ اسے کاٹے۔"اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔



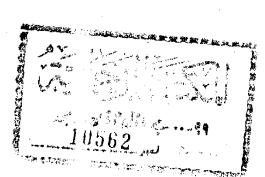

١- كتاب البر والصلة ، باب صلة الرحم و تحريم قطيعتها



دعلي مثال توشي رسال الماعظي كال القير الكالم ورون كيمنال طاري مثال ج اور کوسال تمرف كيمتأل جالے کوئال ۔ جا کوئال الاحكام كال دود شرائے مال اتباع منت مأل (افرزی) طلاق کے مال ذكاة تحمال داعيزي الرطع كتب جنساقتم كمال شاعت كمأل بنجوه يمنون اواده وظالف مخقرتا كالجالي معرتا المالف معية الماليث



#### Hadees Publications

2-Sheesh Mahal Road Lahore Paone: 7232808